سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُورَ (49 A) واقعات مؤلفه ومرتبه مشخ الدعاد إن حاصب مثالًا العدق

## يَسْهُرُمُ الْجُمَعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرُ



ليتي

پیرمهرعلی شاه گولژ وی کا حضرت مرزاغلام احمد صاحب

مسيح موعود ومبدى معبود كے بالقابل مُها حدينفسير القرآن

ستانكار وقرار

اورأس كى آمدورفت كاسچافو ثو

مؤلف دمرتب

مفتى محمرصا دق صاحب عثمانی احمدی

حسبِ فرمائش انجمن احمد بدفر قائبدلا مور بمها ه نومبر 1900ء

انواراحدي لا مورمين تيصي كرشائع موا

واقعات سيحد نام كتاب معثف حضرت مفتى محمر صاوق صاحب طبع اول 1900 طبع ووم ,2011 أتعداد ایک بزار كمپوزنگ طارق محمود منگايا وباشر عبدا لمنان كوثر طا برمبدي انتياز احدوزانج پرعتر مطبع ضياء الاسلام بريس چناب تكر ربوه

## پيش لفظ

الله تعالى قر أن شريف مين فرما تا ہے:-

الفَدُ کانَ فِی قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِآوُلِی الالْبَابِ (وسن: 112) کرانمیاء کو اتفات بین تفکندوں کے لئے عبرت ہے۔ اور اس بین کوئی شکٹیس کہ تئی تاریخ اہل قلب ونظر کیلئے سبق اور تصیحت ہوتی ہے۔ مگر برا ہوائل باطل کا جوا ہے می کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ خدا کے ہر فرستادے کے ساتھ اللی تائید وافرت کی بہتاریخ اس زمانہ کے مامور سے و مہدی کے عبد میں بھی و ہرائی گئی۔ ایسے بے شاروا قعات میں سے ایک مثال پیرمبر علی شاہ صاحب گولڑوی کے مقابل ایسے بے شاروا قعات میں سے ایک مثال پیرمبر علی شاہ صاحب گولڑوی کے مقابل پر تفریر نولی کا عظیم الشان اور زندہ جاوید نشان ہے، جے منانے کی ندموم سعی کرنے والے آئے بھی بے دروغ ہے فروغ بھیا نے سے بازنبیں آئے کہ پیر صاحب نو مقابلہ کیلئے کا ہور پین گئے گئر مرزا صاحب نہ پنچے اور یوں گویا انہیں فکست ہوئی۔ جبکہ پیر صاحب نہ پنچے اور یوں گویا انہیں فکست ہوئی۔ جبکہ پیر صاحب نے کینے کا مور پین گئے کا مور پین گل نے ازخود چال کرکھنا شروع کرویا۔

سجان الله!وہ قلم تو اپنے ہیر صاحب سے بھی زیادہ مستعد اگا کہ جو کام پیر صاحب نہ کر سکے ان کے قلم نے کر دکھایا ، وہ قلم تو ضرور کسی عبائب گھر کی زینت ہوگا یکم از کم گولڑ ہ شریف ریلو ہے شیشن کے تاریخی عبائب گھر میں یگر حقائق تلخ ہوتے ہیں نی الواقع ایسانہیں بلکہ معاملہ اسکے بالکل برقکس ہے۔

امر واقعد میہ ہے کہ حضرت ہاتی جماعت احمد میہ نے علاء سے طویل مباحثات

و مناظرات کے بعد 1896ء میں اپنی کتاب انجام آتھم میں آئدہ کے لئے مہا شام میں آئدہ کے لئے مہا شامت کے نتائے بدائی و فقنہ انگیزی وغیرہ کے چیش نظر ان میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیالیئن صوفیاءاو راہل اللہ کہلانے والوں کیلئے روحانی مقابلہ کا میدان کھلا رکھا، جیسا کہ ای کتاب میں پیرمہر علی شاہ صاحب کو مبابلہ کے روحانی مقابلہ کی دعوانی مقابلہ کی دعوانی مقابلہ کی دعوانہوں نے تبول نہ کیا۔

1900ء میں جب پیرمہر علی شاہ صاحب نے ایک کتاب '' منس الحدایہ' حیات میں کے موضوع پر شائع کی اور حضرت مولانا ٹورالدین صاحب نے ان سے موخولہ کتب کے بارہ میں بعض استضار کے تو پید چلا کہ دراصل کتاب ندکوران کے مرید مولوی محمد عازی کی تالیف ہے جسے پیر صاحب سے منسوب کردیا گیا ہے۔اس کتاب کا جواب حضرت میں موجود کے ایک مخلص رفیق اور سلسلہ کے برزرگ عالم حضرت سید محمد احسن امر وہی صاحب نے ''منمس یا زغہ'' کے نام سے لکھاا ور مؤلف کتاب کا جواب حقرت اور سلسلہ کے برزرگ عالم کتاب کا جواب حقورت قبول کرلی مگر مساحب نے ''منمس یا زغہ'' کے نام سے لکھاا ور مؤلف کتاب کے چواب میں اپی طرف سے میا دید کی بھی وجوت قبول کرلی مگر میں صاحب نے ادکا کوئی جواب میں اپی طرف سے میا دید کی بھی وجوت قبول کرلی مگر بیر صاحب نے ادکا کوئی جواب میں اپنی طرف سے میا دید کی بھی وجوت قبول کرلی مگر

اس پر حضرت میں موعوڈ نے کتاب مٹس الہدایہ میں پیر صاحب کے اس وعویٰ کہ''انیس قرآن کریم کی مجھ عطا کی گئ ہے''کے فیصلہ کیلئے ایک آسان طریق تجویز کرتے ہوئے 20 جولائی 1900ء کو انہیں مقابلہ تفسیر نولیی کا چیلئے دیا کہ قرآن کریم کی کوئی سورۃ قرندا ندازی کے ذریعہ نکال کرفریقین اس کی (چالیس آیات تک )تفسیر عربی زبان میں تحریر کریں اور تین علاء المل سنت فریقین کی تفاسیر و کھ کرید فیصلہ کریں کہ کون می کوئی تفسیر زیادہ فصیح اورا لیے اعلیٰ نکات پر مشتمل ہے جس کا نمونہ پہلی تفاسیر میں موجو دنییں ۔ یہ ٹابت ہوجانے پر اس فرایق کوحق پر اور کاش اپیر صاحب اس روحانی مقابلہ کی دعوت کو قبول کرتے تو دنیا حق و باطل کا ایک اور روحانی وعلمی معرکہ کا ایک شاغدار نظارہ دیکھتی۔ کیونکہ یہ مقابلہ دراصل قرآنی آیت کلایکھٹے آلا السُطھٹر وُن کی روشنی میں مطہر ومقرب اللی وجود کے لئے نشان بنمآ گر انہوں نے یہ جانے کے باوجود کہ حضرت مرزاصاحب نے آئندہ مناظرے نہ کرنے کا اعلان کیا ہوا ہے نہایت نامعقول حیلے اور عذر لنگ اس مقابلہ تغییر تو لیمی سے بیجنے کے لئے چیش کئے۔ مثلاً یہ کہ پہلے مباحثہ و مناظرہ ہواس کے بعد حضرت مرزا صاحب علماء کے فیصلہ کے بعد پیر صاحب کے ہاتھ برتو ہرکریں پھرتفیر تو لیمی کا مقابلہ ہو۔

ان شرائط سے پیر صاحب کے مقابلہ پر آنے یا نہ آنے کی حقیقت صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بیانثان کسی اور رنگ میں دکھانا مقصود تھا جیسا کہ حضرت بانی جماعت احمد میہ نے پیشگوئی فر مائی تھی کہ پیر صاحب آپ کے مقابلہ میں نہیں آئیں گے اور ہرگز کچھ کھے نہ شکیں گے۔

پیر صاحب کے عاجز آنے کا بیشان اس شان کے ساتھ ظاہر ہوا کہ خود
انہیں بھی اس کا اقرار کرنا پڑا۔ چنا نچہ ان کی سوائح ''مہر منیر'' میں لکھا ہے کہا لیک
دفعہ پیر صاحب نے ''قرآن مجید کی تغییر لکھنے کا اراوہ فر مایا پھر ہے کہہ کر ۔۔۔۔
معذرت خواہ ہوئے کے میرے خیال آخیر پرمیرے قلب پراس قدر ہارش شروع
ہوگئی ہے جے منہ اتح ریمیں لانے کے لئے ایک عمر درکار ہوگی۔

(مبرمنير تا لف مولوي فيض احد صفحه: 245)

دوسری طرف خود''مہرمنی''کے مطابق حضرت مرزا صاحب نے انہیں اتمام ججت کی خاطر 15 ردتمبر 1900ء سے ستر دن کی میعادمضر رکر کے سورہ فانخہ گی تفییر لکھنے کا دوسراچیلنج وے دیا۔اور باو جودخو دایک ماہ بھارر ہنے کے اس میعا د

کے اندرسورہ فاتحہ کی تغییر''اعجاز المیح''عربی میں تصنیف فر ماکر دنیا کے سامنے پیش فر ما وی جوآج بھی ایک زندہ معجز ہ ہے۔جبکہ پیر صاحب تا وم واپسیں اس کا کوئی جواب پیش ندکر کے اور حضرت مرزا صاحب کی ہدیات یوری ہوئی کہ کوئی بھی اس کا جواب نہ لکھ سکے گا عقل محو جیرت ہے کہ پیر صاحب کے حواری ان کے قلم کے ا زخود جلنے کے قصے کیسے بیان کرتے ہیں ۔کوئی ایباطلسماتی قلم تھا بھی تؤ وہ کہاں اورکس عجائب خانے میں محفوظ ہے؟ اور اگر قلم نہیں تو جوتنسیر اس نے لکھی اس کا ہی كوئي نمونه دكھا ديا جائے ۔ گرجواب ميں سوائے لاف وگزاف كے سوا پچھ نيس ۔ اگر پیر صاحب واقعی مردمیدان ہوتے تو جس طرح تین بار باصرار اس دعوت مقابلہ آفسیر نولی جماعت احمریہ کی طرف سے ان ہر اتمام جبت کیا گیا وہ انہیں میدان میں تکا لئے کے لئے کافی ہونا تھا پھر انہوں نے تو ایک ہی رے لگائے رکھی کہ پہلے میرے ساتھ مباحثہ کریں۔اس کے بعد بیعت تو یہ کریں اور پھر مقابلہ تفییر نونسی ہو۔ووسر لے فظوں میں انہوں نے اس مقابلہ میں اپنی تکست تناہم کرلی۔ اس سارے روحانی وعلمی مقابلہ کی دلچسپ رو داد جماعت کے نامور قلمکار حضرت موایانا مفتی محمرصا دق صاحب نے وا تعات صححہ کے نام سے اس زمانہ ہیں شا کع کر دی تھی تا کہ سند رہے اور ان تاریخی حقا کق کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کر سکااور بلاشیہ بیہ واقعات لائق عبرت ہیں۔اس کتاب میں اس زمانہ کے دیکرنامور علماء حضرت مولانا تحكيم نور الدين صاحب ، حضرت مولانا عبدالكريم صاحب سالکونی اورمولانا محمراحس امروہی صاحب کے اپنے اپنے ذوق کے مطابق اس تاریخی علمی دنگل میں شرکت کا حال بھی مرقوم ہے جو احباب کے لئے باعث دلچیبی -690

ان تاریخی عبرت آموزوا تعات کا اگر کوئی عنوان دیا جا سَنا ہے تو وہ

پیرصاحب کے بی پنجابی شعر کے ایک مصرع کا بید حصد موزوں ہے۔ کتھے مہر علی؟

ہلا شہدید خفا کُق وواقعات لگار لگار کر کہدرہے ہیں کہ کہاں ہے مہر علی کہ وہ

تفسیر نولی کے مقابلہ میں خدا کے فرستادے کے مقابل پر آگرا پے مطہر ہونے کا

ثبوت دے گر آخریہ کیا ماجرا ہے کہ جواب میں ایک خاموشی بلکہ سناٹا ہے۔

فانوس بی اندھا ہے یا اندھے ہیں بروانے؟

اس کا فیصلہ واقعات سیجھ ہڑھنے والے قار تین خود کریں گے اللہ تعالیٰ جزا و ہے اور درجات بلند فر مائے حضرت مفتی محمد صادق صاحب کے جنہوں نے اس زمانہ میں یہ فیتی تاریخی مواد محفوظ کر کے تاریخ احمدیت کی ایک شائد ار خدمت انجام دی۔ احباب جماعت کے از دیا دعام اوراز دیا دائمان کی خاطر یہ کتاب اب مجلس انصاراللہ یا کستان کی طرف سے شائع کی جاری ہے۔اللہ تعالیٰ اس کے مفید نتائے ذکا لے۔ آمین ۔

والسالم خاكسار

حافظ مظفراحمد صدر مجلس انصارالله پاکستان

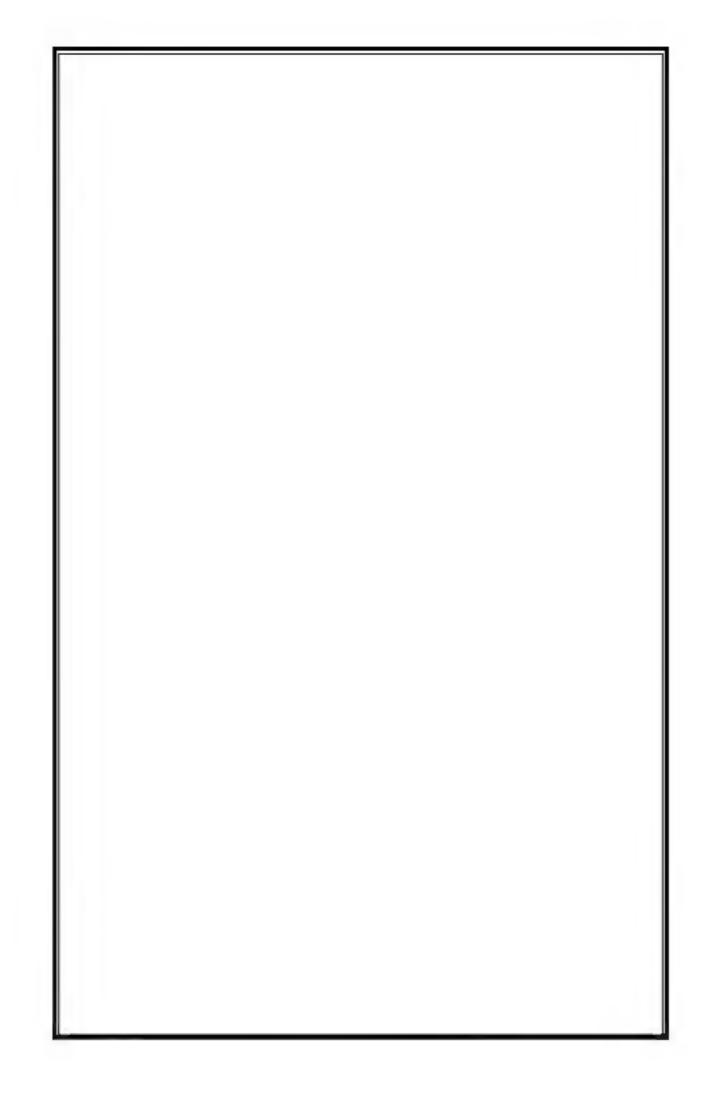

إِذَا جَاءَ نَصُرُ لللَّهِ وَالْفَتُحُ وَرَآيُتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِين اللَّهِ أَفُوَاجِا

# نشان صدافت

عالی جناب حضرت مسج موعود کے بالتقامل مباحثة تغیبر القرآن سے پیرمبر علیشاہ کولڑوی کے الکار کے بعد ملک کے ہر حصہ سے قریبا یا نسو آ دمیوں کے اس باک سلسلہ میں وافل ہو کہ حضرت من موجود کی بیعت ہے مشرف ہوئے ۔ اراد داتو بیاتھا کا گل نبرست اس کے ساتھ شائع کر وی جائے گی۔ کیلن بسب عدم مخواکش صرف چند اسائے گر امی بیباں ورج کے جاتے ہیں۔ باقی مرکی دومرے وقع ہے۔

البحى ايك مشبور پير بين اور سليمان صاحب مرحوم مولوي مير محد سعيد صاحب حيدرآ يا دوكن اؤنسوی کے خاندان کے صاحب رشاہ ہیں۔ انواب میر بیا ڈالدین علی صاحب جا گیروار سر دارخان صاحب نے ان واقعات کو پھٹم فوو محمد اہر اہیم صاحب معدالل وعیال (۱۰س)

يع كمال شاه صاحب ما كن سورت ( بمينَ) جوخود احمد بادي صاحب المد ككثري الدآيا و مولوی محرملی پنائی واعظ او برای جس نے پیر اواب حسن الدین فان صاحب مبرشاہ کے قیام لا ہور کے دنوں میں کلی کوچوں مولوی سیداین اللہ خان صاحب میں جارے پر خلاف ہمہ تن زور لگا کر ایک مولوی میر عبدالرجیم صاحب جوش بیدا کرا طایا تھا۔ اس کے بھائی مولوی مولوی کاری اشرف علی صاحب و كي بحال كراوراني والده صاب كي دوخواول تحكيم ايو ألحن صاحب امرتسر کی بنار معنزے میں موجود کے ہاتھ یہ 11 رحمبر تحکیم مشاق احمرصاحب کال پور 1900 ء کو بیعت کر لی۔

عيم فرحسين صامب إب تراه مبارک می ساسب مل سر ھ عبدالقاء رصاحب ببيرماء مالور أن احمد صاحب بجهيد مير تُد مبدالهم ناصامب قرية گوند رياست ملك ميسور كے ايك موج الى يكدم حضرت كى بیت ہے اگر ف ہو ہے۔ الميمااها وصاحب اليب والسنة

مولوی سیراحمه صاحب شک موجه او اله مولوی بدر لدین صاحب رئیس تا ۱٫۰۶۰ سید حفظ الله صاحب جیند جناب عبد نكريم صاحب ويني يوسد من ويره محروم الدين صاحب موجان يور المائيل فان شيخ فالم ممنى لدين صاحب يا لم يور شی رم بهی صاحب لا دور عبد فنی صاحب ریاست مخیاله مولوی مبد شیم صامب تثمیر نا م محرصامب ظرك بنده يست بايره حافظ كرم لهي صاحب شك كونداؤاله محرعبر برحمن صاحب بزك

باقى آئنده

# فهرست

| مغتير | مضاجن                                                              | نبرغار |
|-------|--------------------------------------------------------------------|--------|
| 1     | تتمييد                                                             | 1      |
| 3     | ہ تنہ ہے معاملہ<br>اینہ ہے معاملہ                                  | 2      |
| 5     | حضر منه مولوی نو رالدین صاحب کافظ                                  | 3      |
| 7     | یں۔<br>پیرصاحب کا جواب اورم پیرین کے نام قطوط                      | 4      |
| 7     | میر شاہ صاحب کا تھا ہت کے الیہ مرید میر البادی کے نام کی طرف ہے    | 5      |
| 8     | كيدم بدغاه م محمة تلرك وفتر ا كاو محت جزال وخاب كيام كي طرف        | 6      |
| 9     | حضرت مولوي تورالدين صاحب كي الاموريد 18 رقر وري 1900 وكاجوب        | 7      |
| 10    | عیرہ علی ٹاہ صاحب کے جواب                                          | 8      |
| 15    | و بو البی -ش ملیم                                                  | 9      |
| 17    | و بالشي مقابلة بين الكار                                           | 10     |
| 18    | مامنا حفرت مرزاصاحب كالشنبار ومحوت                                 | 11     |
| 19    | حضرت قدس کا اشتهار                                                 | 12     |
| 21    | يين صاحب كاجواب                                                    | 13     |
| 27    | قر رو تکاریبیرم علی شاه صاحب ولژوی                                 | 14     |
| 31    | ا تن م <sup>و</sup> ت                                              | 15     |
| 32    | جها عمت مريد ال حضرت اقدى مسيح موعود ومهدى معبوة                   | 16     |
| 36    | پیر صاحب ایموریش                                                   | 17     |
| 37    | حضرت مرز اصاحب کے باتنا بال آئے التر آن کے لکھنے سے ویرام علی ثناہ | 18     |
|       | صاحب کولژوی کا انکاروف ار                                          |        |
| 40    | المحادية م يوم على ثاه صاحب                                        | 19     |

| منجثير | فهرست مضاحين                                                                        | نبرغد |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 42     | ر چسٹر می شدہ چینمی                                                                 | 20    |
| 43     | پیرمبر علی شاه صاحب ہے مقد ایک شاوت کا واسط                                         | 21    |
| 45     | پیرمیر ملی شاه صاحب گروی کی تعد دمحوت کارروانی                                      | 22    |
| 48     | پیرمبر ملی شاہ صاحب کوہ جہدا کے کیا ہے <sup>ک</sup> یا ہے <sup>کا</sup> بیاری حیلیہ | 23    |
| 54     | پیرمبر طی ثناه ً و <b>لزو</b> ی کی خدمت شن ایب رجستر ذاخط                           | 24    |
| 55     | فیضات کولزوی                                                                        | 25    |
| 58     | فيوض الرسليين                                                                       | 26    |
| 60     | في صدكايام                                                                          | 27    |
| 64     | کتب تاتید ب کتب بنایدا بوب شاه ایسوری طلب کریں۔                                     | 28    |
| 66     | روزه اور س کی حقیقت                                                                 | 29    |
| 67     | فنميمه واتعات معجد                                                                  | 30    |
| 68     | عضرت اقدس مرز اغلام احمرصاحب قادياني كي ساجي بيرم على شاه صاحب                      | 31    |
|        | سواڑوی کے متعلق ایک چیائیونی کا جِراجونا ۔                                          |       |
| 102    | پیرمه علی شاه صاحب کواژوی                                                           | 32    |
| 107    | ا عبي زامين الار حصرت من موجود مايه السلام اور پير مبر حل ثماه صاحب واز وي          | 33    |
| 125    | سَامُ الله الله الله الله الله الله الله الل                                        | 34    |

محمد د وصلى ملي رسول الكريم

سم الله الرحمان الرحيم

# تمهيد

مد تعال جب بھی کی بند وکو اپنی قرحیہ کے قام کرنے کے واسطے میعوث فرما تا ہے کہ ورسلے میعوث فرما تا ہے کہ ورسل بندہ کو زیش کے کروڑوں انسا فوں بیش ہے ہے گر نیچ و کر لیٹا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ سان بھی اُس مرسل من اللہ کے حق بیش کوائی و تا ہے اور رمین بھی کوائی و بی ہے ہیاں تھا کہ وہ کی ایسا کہ تھے ہیں اور اسے گا بیاں و ہے ہیں اور اس کی تکذیب مرسلے میں وہ بھی اپنے ان افعال اور کروار ہے اس کی صدافت میں ایسا کو دہی و ہے رہے ہیں وہ تی ہے۔ یہ موسلے ہیں دور اس کی تکذیب مرسلے ہیں وہ بھی ایسا کو بھی ہے۔

ید متفقر مین کی رائے ہے اور اس پر ہم اپنی طرف سے پچھ زیا دو تیم کرتے۔ باب

ایابیہ الی مللہ کو جیوز کر اوروں کو پیند کرتے ہیں۔ یہ یا در طیس کہ بیا ہے و ا یا زیس سب الی مسلم کی تا سے بیس مرتکوں ہیں کوئی خوشی ہے اس کام میں مسروف ہے ور سی کی کروں پکڑ کر چرا اس کام بیس لگایا گیا ہے۔ اور انجام کا رسب خدا کی طرف جا میں کے ور بے تمکوں کا چھل یا میں گے۔

میر سے مانے کا اگر ہے کہ ایک وقد فقر سے آمام رمان کی عدمت ایر آمت ہیں ہو ہے کا قرائے کہ مال ہے کہ ایک فات ہیں اور سے اور سے ہور ہے ہیں۔ لیکن اٹان قراعہ اتھاں بغیر آسی اشاتی ہاتھ کے درمیان ہیں ہی لائے کے دکھ تا ہے مثلا کہ فقہ اور لیکن اٹان فد افار سے اٹھول سے کر تا ہے مثلا موقعہ اور لیکن اٹان کی بعد مہاجئہ دور دیا ور شہر اور دیا اور سے کہ اور سے اور سے کہ اور سے اور سے اور سے اور سے کہ اور سے کہ اور سے کہ اور سے اور

بمولی وہ مام میدی کے حالات پر بھی وارد بمو و لئی تجد لکسک اللّٰہ تبلدیالاً (اللا اب 63

#### ابتدائے معاملہ

الی تو سی آباب کی عوارت الیسی فیرسلیس اور مو نے تفظوں سے بھری ہوئی ہو ورز کیب نظر سے بھی ہو وہ واور طرز بیان ایبا لفو نے کہ بجھد اراتو وں کو دس کا کیک صفحہ بھی پڑھنا ہا مینا شاہ ہو جاتا ہے جیبا کہ سیدھی را کے فوجھ از کرتا ہموار زمین پر سی کو گاڑی چائی پڑھنا ہا وہ از بی وائی ایسے لیجر ویہ ہیں کہ جس امید کرتا ہوں کہ فود بھر صاحب کے مرید وال جس دائی ایسے لیجر ویہ ہے کہ ایا تت کو یا گئے ہوں گے۔ اور ار مسل تو کے مرید والا لوگ اینے جبر کی ایا تت کو یا گئے ہوں گے۔ اور ار مسل تو جبر صاحب کا یہ کام مراسر ہے قائدہ تھا۔ بیوں کہ اصحاب رسول رشی اللہ تعنیم اجھین ور تا بھین ورتی تا بھین کی کا قول حضرے میں ملیا السلام کے کئے جسد تمری سے مان پر ہوئے تا بھین ورتی تا بھین کر بوئے

کے متعلق ٹابت نمیں۔ بلکہ عام بخاری اور امام ما لک اور امام ابن ٹیم اور امام ابن تر م اور امام ابن تر م اور الم شیخ محی اللہ بین ابن العربی اور دیگر بزرگان دین نے صاف طور پر اپنی کیا ہوں میں تحریر فر ماید ہے کہ حضرت میسلی ملید الماام فوت ہو تینے میں۔

حفزت م زوصاحب اور " پ کی جماعت چونکه ای مسئله کے متعلق بہت پچر تج مریز مر چکی ہے ورپیر صاحب والروی نے کوئی تی بات تحریر نہ کی بلکہ یر انی باتوں کو وہ یا جن کا جو ب کئی دفعہ دیا جا چکا ہے۔ اور ملا وہ ازیں آب میب اپنے غیر ملیس ملا اور مے بود ہ از کیب نقر منا کے خود اس تامل تھی کہ علیم یا ننه لوگ اس کود کچھ کرفٹر منا کا کلیار کرتے۔ اس و سطے حضرت قدی م زوصاحب نے جب اس کاب کو دیکھا تو سے نے اس میں چھ کیب کسی کتابوں کے حوالے ویکھے جمع کا وعاب میں بلکہ بندوستان میں ملنا قریباً محال ہے ورنیز دیگر بہت ہی منطق اور علم البی کی غلطیا ب اس میں ایکھیں اور ان کے متعلق وس سو ال لکی کر پیر صاحب کو رواند کے۔ جب بیر صاحب کے یا ان ووائط بھیجا و معلوم ہوتا ہے کہ آ ہے تھیں نے کہ آب ہم ہے این کتاب کے متعلق بہت ہی ما قول ہر مطالبہ ہو گا اور خصوصا وہ کتا ہیں جن کا ہم نے حوالہ دیا ہے وہ تو امارے یا س موجود کیں دور شامی ہم نے بھی دیکھی میں۔ وہی ان کے نام لکو ویت ہے۔ اب کوئی ایس حیال جلو کہ آباب کے مدد ریوں ہے يرى بوكر مك ييند جالي اورمولوى نور الدين صاحب كوايها الكهدو كديات اي جند بو جائے ور '' کے نہ پڑھے اور ہماری عزمت بھی قائم رہے۔ بدسویتی کر انہوں نے مولوی صاحب سے عاظ بیس کی جنتم سا محالیحا جس سے بہتمجما جانے کہ ویا بیر صاحب نے کوئی تا ہے اٹھی ہی تاہیں یا تب میں صاحب کے مریدوں نے ساک جارے بی صاحب نے ق ک ب لکینے سے ہی و نکار کر دیا ہے تو وہ ہے جارے بہت کیر ایجے اور انہوں نے پیرصا ہے کو چھے واللمفی شروع کیں کر قبلہ ہے نے بیا بیار ہے ہی کتاب لکھے کے ہمارے درمیان ا ان کی ور سے بی مولوی نور الدین صاحب کو العما کہ اس نے تو کونی کا ب مرز صاحب ے بر فار ف بیل لیمی ۔ جب چیر صاحب کوم یہ وق کے خطوط پہنچے تو معلوم ہوتا ہے کہوہ اور بھی گھبرائے اور ول بیں کئے گے کہ لوئیب شد دوشرہم نے قر سوجا تھا کہم ز ساحب ور مولوی صاحب جارے اس اٹکار کو دیکے رحیب ہو جائیں گے اور ہم مزے نے اپنا کام ک

جائیں گے طرافہوں نے قو ہمارا تھا لو وں کو دکھا دیا اور ہمارے مریدوں پر اہتلا وہ فتح سے لگا۔ پس ب پیر صاحب نے مریدوں کو علی کے تھا لکھنے شروع کے کہتم نہ تھیراوے ہماری سن ب پیر صاحب کی خوب شاعت ہوگئی ہے اور اسل مطلب حاصل ہو گیا ہے۔ مولوی فور الدین صاحب کو ش نے سے فیہ فت اتنا لعما تھا کہ ش آب کا مؤلف نیس ہوں (ان جناب ہم بھی جائے میں کہ سب نے سوف من العما تھا کہ ش آب کا مؤلف نیس تر رہا مصنف ہونے کا بھی ہیں قر رہیں گہا ہے ایکا رئیا تھا۔ گر کیا مصنف ہونے کا بھی ہیں قر رہیں تھا۔ ورحض ہونے کا بھی ہیں قر رہیں تھا۔ کی سال دینا سپ کو شہ ورق خود ورق خود اسے مولف تھے یا خالی مصنف ہوئے۔ کے سوالات کا جواب قر بسر حال دینا سپ کو شہ ورق خود اسے مولف تھے یا خالی مصنف تھے )

مم س جُدهنزت مولوی صاحب کا عط اور پیر صاحب کے خطوط ( آن میں انہوں کے مولوی صاحب کو چُھو کا ( آن میں انہوں کے مولوی صاحب کو چُھو کھو اور اپنے مریدوں کو چُھو ) درتی کردیتے ہیں تا کہ پہلک خود عمر نے مولوی صاحب نے میا جال اختیار کی۔

#### حضرت مولوي نورالدين صاحب كاخط

مول يا النيد المكزم المعظم . السلام مليكم ورحمة الله

ول فی حجہ نام آپ کے مرید سے پیم مولوی غلام کی الدین ساکن وہمن ہمووی علام کی الدین ساکن وہمن ہمووی علام کن روال کے تیم الدوین شیخو پور حقیم شاہ ذوار کے باعث فیصے جناب سے بہت ہی ہو حسن طن حاصل ہوا۔ اور بین ہویں خیال کہ جناب کو اشغال و ارشاہ بین فرصت ہم س کہ جیر سے جیسے میں موروں کے نطوط کا جواب لیے گا۔ ارسال مو انش سے متا کل رہا۔ جناب کے دوکار فرقیجے لیے۔ اور ان بین مرزا ہی کے حسن طن کا تدکرہ فا اور جی فرحت و مرور ملاء قریب فل کہ تین ماہ دیدا میں ہوئے تی رہ ہو تا ہوں جی کو جی کہ تین ماہ حضور ہوتا ہی انتقابی ایک تباہش البدائیا میں اور انتقابی کو بین کو انتقابی کو بین کو انتقابی کو بین ہو اور صوفیوں کے شرب سے نورہ مواج میں اور کا بالمحل شدہ کی تو اس میں اور کا بالمحل شدہ کی سے ہیں اور کا بالمحل شدہ کی۔ بین بین بیلوہ افر وز ہو ہے۔ اور صوفیوں کے شرب سے نورہ محل شدہ کی تو جینا پہند ہو ہی اور کا بالمحل شدہ کی تو جینا پہند ہو ہی ہو اللہ اللہ کی تو جینا پہند ہو ہی اور کا بالمحل کو وکھ کو کھی کو جینا تو حالے کید کے قوامی جین اور کا بالے میں اور کی ہوئے ہوں قوام کی کہ جینا باللہ کی تو جینا پہند ہو ہی اور کا سے جیناتہ تصفیف کا وقت نکال سکتے جین قوام کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی جیناتہ تصفیف کا وقت نکال سکتے جین قوام کی کو کھی کو کھی جناب تصفیف کا وقت نکال سکتے جین قوام کی کہ کی خوام کو کھی کو کھی

جو ب من کوئی بیری بات شمیل فاحسن کلما احسن المله المیک میری مُشَقَّم مَّرْ رشول کا به کارمنقه ما جواب کائی بیوگا۔

ول- جناب نے صفحہ میں فر مایا ہے

( ) تفالير معتم و عيشل الناترير والنائية أوال ير

() عرض ہے۔ جناب نے تغییر این تدیر کود یکھا ہے یا تنیں۔ جناب کے پاس ہے یا تعیم ۔ کہاں سے بیتغیر صرف و کیجنے کے لئے ل کئی ہے۔

(٢) مثل این ترارے كم كم يائى چوتنيه ول كام ار تادمول-

(٣) كلي البعدي جناب كرز و ليدموجوو في الخاري بالنيس اور شخص منتشم كا

سین ہے یو غیر ۔

(٣) تجدوه مثال كالمسلد جناب كرز و يُعاليم بالمعلم

(۵) زید وجم و یا بور الدین راقم خا کسار فرض ہے :: یاست انسا میصر ف اس محسوس مبصر جسم عضری خاکی مانی کا محد وو نام ہے یا و و کوئی بور چنے ہے جس کے لیے میدموجود قا لا ب جسم شور ہاس کے ہے یا اس معنی پر ۔

(۱) ميا، و رسل صلوات الذعليم وسلامه - ترمه وعقة قد الوليائي كرم -صى مدوقام - توع واتسام انوب وخطايا بي محفوظ ومعصوم نيس يا مين -

یصور ہ اوں ال پر احتماد کا معیار بیا ہو گا۔ اور بھسور ہ ٹا سے کوئی تو ی ولیل معدوب ہے کا رہومیعم کے کتاب القدیاستة رسول القدسے۔

ہے) لہام و کشف رویا ،صاحہ کیا چیج میں۔ اور ان سے ہم قامدہ اٹھ کتے میں یا تنہیں۔

(۸) کی بیند جناب نے تاری کی بھاری کا حوالہ ایا ہے کیا ہے کت فات کی سے بھاری کا حوالہ ایا ہے کیا ہے کا سے کا خا خانہ میں ہے باقیمیں۔

(٩) بعض احادیث کی تخ تئی نیمی فر مانی۔ اس کوئس جُدد یکھا جاوے۔ میر ا مطلب بیا ب کر جناب نے ان احادیث کوکہاں کہاں سے ایا ہے۔ جس کا دکر کتاب میں فرمایا ہے۔ (++) معقل تانون قدرة - نظرة - نمس حد تك مفيدين ما يايي چيزيں ثر بعيت كے

س منے ان تا بال میں کہ ان کا نام یا جاہ ۔۔

تعارض ہتو ال شربیعت و ساتہ اللہ مقابلہ فطر ہ و شرع کے وقت کون می روہ عملیا ری جووے میں تھے جواب ہدون واامل کافی ہوگا۔

( ) تنمیر بالرائے۔ اور متنا بہات کے سامھے میں۔ کوئی الیمی تفییر جناب کے میام میں میں تفییر جناب کے مناب کے خوب سے کہ وہ تفلیر بالرائے ہے کہ تفلیر بالرائے ہے کہ وہ تفلیر بالرائے ہے کہ تارائے ہے کہ تفلیر بالرائے ہے کہ تفلیر بالرائے ہے کہ تفلیر بالرائے ہے کہ تارائے ہے کہ تفلیر بالرائے ہے کہ تفلیر بالرائے ہے کہ تارائے ہے کہ تارائے

موری ۱۸ فروری دو ۱۹ و از ۱۶ و بان بیر صاحب کا جواب او رمر بدین کنا م خطوط

بهم المدالزتين الرحيم

موارنا المعظم المكرم بالبلام مليكم ورثمة الهد

امّا يعال

مولوی محر نازی صاحب کتب حدیث وتنسیر اپنی معرفت سے پیدا کر کے ملاحظہ فرمات رہے میں مولوی صاحب موصوف آئی عل دوست خانہ کوتشر بھے لے گئے میں۔ مولوی مارم محی للدین اور تحکیم شاونواز وغیرہ الاباب سے میری فسست اپنے حسن تحن کے مطابق آپ کے ساشنے بیان کیا ہوگاور نہ ان آئم کہ ان دائم۔

مولوی صاحب نے اپنی علی اور اجتمام سے مناب شس الہدایة کومضو علی ورتا فیف فرمایا۔ بال احیانا اس بے تیج سے بھی اتھاتی استدسار بعض مسامین ہوا۔ جس وقت مولوی صاحب واپس آئیں گے کیمیت کتب مسولہ اور جواب سرام ازمامہ اگر اجازت ہوئی تو تکھیں گے۔ اللہ تعالی جائیوں کومر اطاعتقم کے تا بت رکھے۔

زيا وهوالسلام

ی زمندملا ،ونقر ، مبر شاه ۱۶ و شوال جانتیاه مهر شاه صاحب کا خط ان که ایک مرید عبدالبا دی نام کی طرف

سارم ملیکم ورخماز الله فق حات کی اس فله ورت بوسیحی جاوے میں نے مکه معظم

ز و مدش و ے زائد جالیس رو بے ے شریع کی تھی۔ بند کی تھے نہر نیل دوسرا معاملہ جو ب سپ بے قرر ہیں کوئی فقر و تھت اور عمد افت ہے انتا واللہ نقال فائی نہ ہوگا۔ انتا تا ایف ورطبع کا معنی نہ بچھنے ہے انہوں نے کہا جو پچھ کہا و ہو انا علیم ۔ سیلم اب ان ہے بوچھنا کہ یہ دمض میں ورتا کیف میں عموم خصوص من وہد ہو آ برتا ہے ہما ایجھ کو یہ بتا و کہ دوسر کانند جو مووی فور لدین صاحب کو پہنچا ہے فران کی مال جس منظوا کر ملاحظہ کرو۔ والسلام میر شاہ بقتم خود

## ایک مرید غلام محمد کلرک دفتر ا کاؤنٹوٹ جنرل پنجاب کے نام کی طرف

(جو كدخودميا ب غاام محد صاحب يهم كوللا)

مخلص م غادم محمد سلامت.

پر رہ قا۔ الفرض جو مطلب تھا مینی او کوں کا دھوکا نہ کھانا وہ تو بھنسل خد اپنو کی حاصل ہو گیا بذر لیجہ خطوط روزمرہ مقبولیت کہا ہے معلوم ہو تی رہتی ہے۔ باتی زید وغر سے پیجھ غرض میں۔ زید دہ سماام میر شاہ

## حضرت مولوی نورالدین صاحب کے خط مؤرخہ 18 رفروری

1900ء کا جواب

ہونے سے جواب آباب سے جواب نہ ہو دوسری وید پیر صاحب نے جو بیان فرمانی ہو وہری وید پیر صاحب نے جو بیان فرمانی ہو ان کے دو میں درق ہے اب چونا مریز چا انہا رائتم مؤری کا 2 مریز بل 1900 وہیں مطاب نے جو ب کا کیا گیا جو 2 کا رمی 1900 وہوں ایا صاحب کی نظر سے ڈر راقو موالانا صاحب نے وہی جو ب منسل جو پہلے دن سے انسا رکھا تھا مولوی فور اللہ بن صاحب کے نام پر بذریعہ رجنزی رسال فرمایا امید ہے کہ ان کے ملاحظ سے ڈر رابوگا میں ان مر دوفطوط کو فقط سی رجنزی رسال فرمایا امید ہے کہ ان کے ملاحظ سے ڈر ابوگا میں ان مر دوفطوط کو فقط سی خیاں سے کہ مہادا حواریان ان کو مشتمر نہ کر ہیں بذر ابید انتہار نذا المرید ناظر بین کرتا ہوں تا کہ ملاحظہ کے عدر فصاف پیند خود اس کا شیخ نکال لیس گے۔ مشتم ہے ناکسار حافظ نازی

## حضرت مولانا بيرمهرعليشاه صاحب كے جواب

بہم الله الرحمٰن الرحم ۔ الحمد مدوحد دواحد و الساؤة و الساؤم على من الا بي بعد و و قد و صحيد المعظم و محري بناب مولوي و رالدين صاحب و سليم الساؤم و رحمة الله و بركانة ۔ ، بعد بنس مر ترنيس جابتا تھا اور نہ جا بنا ہوں كہ بجو اب موالات بناب كے بجو تصول أيونك شاعت بو ب بنس كم شان حضرت سائل كا نبايت بي خيال تھا اور ب بياں تو بہيري ك عن عت بو ب بنس كم شان حضرت سائل كا نبايت بي خيال تھا اور ب ب بياں تو بهيري ك ي عن بياں تو بهيري بيات مياس مياس تر بيات تو انتا عشر بيات تو بيات تا مياس تو بيات ك ي احد نے جو تن 26 ما و محر بيات و بيات مياس الموري تيان الله المحر مياس كو بيان تياس كي با محد مياس الموري بيان و بيان اب الرف الله على و عال المحر المعد و سمجي دوجر بعد ما حقد كام جائين كے دادو افساف حاد ما وي تو بياز مند عالى و فقر المعد و سمجي جو بيان مند عالى و فقر المعد و سمجي جو كان

جواب تمبر (1) سنجہ اللہ میں آپ نے تحورشیں فرمانی ۔ آیا سنجہ نہ کورہ کی عبارت بندا ( آمر کوئی صاحب پر خواف اللہ ) کا بید طلب ہے کہ بید نیاز مندشس الہدایت کا جو ہا ہی تدریر سے مکھے گار لبندا آپ جون سے بیاد ریافت فرمائے ہیں کہ این جربر کو دیکھا ہے یا تھیں ان رمواد نا بلکہ عبارت نہ کورہ ہے تصور و بید ہے کہ جیب کے دمہ پر تمل از تمات مثل ہی جربر و بن کشیر وراستداط سیمی بوگا۔ دوبار دمعروش ہے کہ آپ نے این تر میری کی تعیین کہاں ہے۔ سمجھ دں۔ عبارت مذا (تفاسیر معتبرہ ہے شکل این تر میرواین کشیر کی الح) میں قرعموم ہے۔

رہ بارہ مکلف موں کہ اُس ہیں این جہری ہے جو اب دینا جا جے جی ہو سمان طریق مراض کیا جانا ہے کہ ہے قول این جہری ایتحویل اُقات مشل حافظ محاد الدین و مد سد سیوطی وغیرہ کی قل داویں ۔ جیسا کہ شس البدایت میں کہا آیا ہے ہم کو ہسر وہ ہم منظور و مقبول ہو گا۔ ہاں اس ہو ہو کہ منظور و مقبول ہو گا۔ ہاں اس ہو ہو کو کھن این جہریہ کے دائیجنے کا اُسٹیاتی ہے قو مولوی گھر نازی صاحب فرماتے ہیں کہ با مشافی دلھا سکتا ہوں ۔ موال نا جھے قریبلے می سوال سے حسن ظن مسمومی جاتا رہا فرماتے ہیں کہ با مشافی دلھا سکتا ہوں ۔ موال نا جھے قریبلے می سوال سے حسن ظن مسمومی جاتا رہا فرماتے ہیں کہ با مشافی دلھا سکتا ہوں ۔ موال نا جسے قریبلے می سوال سے حسن ظن مسمومی جاتا رہا فرماتے ہیں کہ با مشافی دلھا سکتا ہوں ۔ موال نا ہے حسن طریب ہوتا ہے ہے۔

جو بنب (2) بیجے آمیر خیان بن عیدیہ روی بن الحرائی و شعبہ بن المجانی و المجانی و المجانی و المجانی و المجانی و المجانی بن ماہو یہ وروئ بن عبادہ و صبر بن الله المیل و المحق بن راہو یہ وروئ بن عبادہ و صبر بن حمید و مسئد کی بکر بن الی شید و ابن الله حاتم و ابن الله ماہد و الحاکم و ابن مر دو یہ و الشخ بن بن مہار و بن الله ماہد و بن الله و بن الله ماہد و بن الله و

میں مختص ب سرعوارض بھی فروم نے انتھن سے بسر دیا ہے ہیں۔

جواب تمبر (4) تحدوامثال کا مئلہ میر ہے ز و کیک سی ہے تو تجدوشیو دی وصد ہے سیالہ کومنا فی نہیں جو مدار ہے تر تب احام م حید کے لئے۔

جو بہتم (5) جنہ میات انسانیہ ما بیت معروضہ کا نام ہے وجود است فاصد ہوں یا معروف است فاصد ہوں یا معروف کا مدیوں کا مدیوں کا معدیا دونوں سے مغالبہ اجسام شکشہ کو جن ہموں یا برزخی یا حشری زید کے مسمی جس نہا ہے ہوں کا برخش کا زید کے مسمی جس نہا ہے ہوں ہاں اہم بین مجازم سل بھی جن مہر الداباس جی بال اہم بین مجازم سل بھی جن در میں ہاں ہوں کے اس میں بیاں پر فحاظ قر ائن مشل قبل وصلب نہا ہے نہ وری ہے۔

جوب نب (6) اخماء ورسل عليهم السلام انوائ، نوب و خطايا سے جو منافی ہوں عن نبوت كومعصوم و مامون جين ورند امر بالا تبائ كيے متصور ہو سكنا ہے۔ فال ان خمسه تُحبَّوُن اللّه فاتْبِهُونِي يُحبِبُكُمُ اللّهُ اور لعد كان لكمُ في رسُول اللّه أسوة حسة أن عبادى ليس لك عليه أسلطان (الحجر 43) - اور ايها ى فينسخ المله ما يلقى المشيطان حالى وقت ب- اوايائ أرام جو بعد فناء اتم كانه بو ن رئعت بريم بول وافل يررابنا رت مذكور ويش - اصاحت و النيت كاف ق ب-

جو ب(7) الهام و تقدوروبا اصاحة تملد تعب ايمانيات مي اورمعيار صحت ونساد كامط بقت بي مّاب وسنت ب-

جو بنب نب (8) تاریخ کمیر بخاری کاؤ کر درمنشور کی عبارت میں سیا ہے جو شس جدید میں منقول ہے۔ مواانا ہے سوال ملامد سیوطی ہے دریافت کرنا تھا میر ہے ہے سے درمنثور رکا مونا نہ مونا استفسار فرمائے۔

جو بانب (10) منقل اور قانون قدرت جو مبارت به استانا او ناقعل سے متبار ساتا او ناقعل سے متبار ساتا کا وقتیک نیس کا اللہ تطابی الدایا لہ شار کا سے وارد ند ہو یا معلوم ہو کہ سی تخیر نے سے کومرز صاحب کے قدموں میں جھٹایا ہے تمریح جس مقدہ کشانی ند ہوئی۔

جوب فہر (11) تفیر بالزائے جس کے جوازیس احتااف سناویل متطابع ت فیر مند، بعدم الباری اور بعدم الرسول کا نام برتنس بالزائے جس کا جواز تھا تی ب عبارت بر سنباط احکام سے اصلیہ جول یا فرعیہ افران یوں یا با عمیہ وفیرہ وفیرہ وبیرط تا مت۔۔

النمير بالرائع جو بالاتفاق ما جائز اور من عند النمير منتا ببد كامام ب جو مختص بو

بعام باری او معام الرسول صعم اور آفیہ بغیر حصول ملام مثر وط للتفسیر اور تفییہ متم رفامد بہب جس میں فد بہب کو اصل اور تفییر کو تا ہے قال اردیا ہے۔ اور تفییہ علے الفطن چی مر الاحق ہیا ۔ تفاسیر قطعی عور پر بہن ہے بغیر فالیل ہے۔ اور تفییہ بالبوی ہے سب منتی عند کے اقسام چی ۔ تفاسیر تفات متمد ولد بین اہل الدند تفییہ بالرائے باقسامہ الحسد ہے یاک چی ۔ تشایر مختص بعلم باری وربعام لرسول صلعم میں تا ہم بغیر ادام میں عبد اللله پہر آئے ہوئی سین کے ۔ بوروہ تشابہ جس میں خوض کرنے ہے ہم مجاز میں آب ای کو قدر مشت کے بین انجمال والمول ہے بہری ن جس میں خوض کرنے کے ہم مجاز میں آب ای کو قدر مشت کے بین انجمال والمول ہے بہری ن تعد کے بعد الله میان جس میں دانے کہ بعد کے احد المعلی رائے نہ ہو ۔ گر یہ جی خیال ر ہے کہ بعد تامت و کیل منفر و کے مرجوح ہے۔ دانے بلکہ تعلی رائے نہ ہو ۔ گر یہ جی خیال ر ہے کہ بعد تامت و کیل منفر و کے مرجوح ہے۔ دانے بلکہ تعلی الداللہ ہو جاتا ہے۔

جو بہم بغیر آل انصحی احادیث روات کود کھی آرتن کل آپ اور ہم بغیر آل تر ت وقعد مل عن السلف نبیل کر سکتے آپ (ایامبدی الاعیل کی سے میٹ کوجی غور فر مانا مباد کہ بعد انھیج سچچے اور بی نکلے۔

بعد ال محمعروض فد مت ماليديد ف كرآب فرباتي (سوفيوں كوشرب عن فرو بخلف بحى ندوى سجان المدين في اربا شاكه جناب فؤوات كيد كفواص بين خ) فريب نو زيوضات مديد علم صاحبها الصلوة والسلام في جو منتا بين فؤوات كيد كے لئے آپ كے سامنے يا وقعت اور قدر بإنى كديش قول في اكبر قدس مرہ كو ويش كرتا ميا سينكزوں احاديث مجد كانى فيش كئيں ار اس نيار مند كا قول تحصى طور برسمجی جو سيق بيا مرزاصاحب كا الهام از الداويام كے شخدا كر بقتم يار كي شياوت س قطع و بريد برنجي و سرباء

مرز اصاحب کے جادت فائدین آمد ورفت والے ما اربغیر آپ کے یا اتبائی آپ کے اتبائی آپ کے کون ہیں دوسر ساما روبیار سے آپ اپنا ہیں اور جگد ہیں جینے ہوئے ہیں سائی افسوس کے کون ہیں دوسر ساما روبیا رسی البام میں بھی ما روبیا نین کی کو افرام لگایا وجود س کے کہ صریح طور پر اتفظ (جید کی عبادت گاہ) کا البائی کتام میں موجود سے آپ اس سے میں اربا ملاحظ فر روبی کی (جر چوہوں کی طرح جید سے ایل کی حدیثوں کو تا رہے ہیں ) موجود ہو یا بات کا میں میں البائی کتام میں موجود ہوں ہے ہیں اور جوہوں کی طرح جید سے ایل کی حدیثوں کو تا رہے ہیں البام مذاک تکام بیس کے تکام سے کہ موجود ہوں ہے۔

خود غلط بودس چه ما پنداهیتم

مجھے بھیال ثان آپ کے بڑا اسوس نے کہ جناب سے ایسے سوالات سرز دہوں عصمت نمیے ، اور مدم وقوع خطا نے الا مرافعلی میں قوتر دو ہو گار مر را صاحب کی عصمت ورعدم امکان خطائے فی العمیر تک بھی منتیقی بہ سجان القدم الانا آپ کے احداق کر بھانہ سے مید کرتا ہوں کہ تحریق منتیقت مجموع وسے درہ آپ می ممنون فر ماویں گے۔ و سام منبی کرتا ہوں کہ تحریق منتیقت مجموع وسے درہ آپ می ممنون فر ماویں گے۔ و سام منبی کتا م

المكلف العبد التي الي الله المدعوبيوم "ماه تقي عند

س جُد آیک طیفہ آبال مرب کرجس کو جا رہا ہو وست نے اپ وہشہار جی شائع کیا تھا اور وہ یہ سے کہ اول تو ہی صاحب نے اپ جو جس والات کا جو اپ تدا ہے کہ وہ بہ بیاں کی کہ بین آب کا مولف نیم ہوں اور مولوی بازی جو مولف ہے وہ س وقت یہاں تین کر بین آباب کا مولف نیم ہوں اور مولوی بازی جو مولف ہے وہ س وقت یہاں تین کر جو اپ ایشنجار بین چیز صاحب نے موالات کا جو اب ندا ہے کی بیرونہ بیان کی کر جو بات کے لکھنے میں ساکل کا کمرشان تھا اس واسطے میں نے جو ابات نیم کھے تھے ہوا ہو تا ہو تات

مووی نازی صاحب نے ایک ایسی بات اپ اجتماری تائع کی جس سے پیر صاحب کے دونوں قو ل جموعہ نے تاہم کی جس سے پیر صاحب دونوں قو ل جموعہ نے تاہمت بیوتے میں۔وہ ٹائع کرتے میں کہ کوئی ہیانہ سمجھے کہ پیر صاحب نے سو الدت کے جو ابات کے دی سوالات کے جو بات کے دی سوالات کے جو بات کھے رہے گئے۔

ب یہ دیفنا جا بنے کہ تیں مختلف با تیں پیر صاحب اوراً س کے مرید کی طرف سے شاح ہو میں دوجو لی جی اور صاحب اوراً س شاح ہو میں اور ان بیس ہے کوئی می الیہ بات کچی مان لو دوسر کی دوجو لی جی دورص ش جھوٹ میں ۔ شامشیور ہے کہ درو نے ''ور احافظہ باشد۔

پیر صاحب پہلے پکھوفہ ماتے میں اور جر پکھ اور۔ ان کے مربع ایک اور بی فراق والے کا لئے میں اور ان کو پڑھ یا وٹیل راتا کہ بیج صاحب بیافہ ما لیکے میں۔

مند تبارک و تعان نے اس بات کے جوت شن کرقت ن شریف اس کا اپنا کلام

ہر ہیں ہود لیل بھی دی ہے کہ اس ہفد اکا کام شہوتا و دو حد و ادب احسالافا کہ اس سی بین بہت ی باتیں ایک و و سرے کے تخالف ہوتیں ۔ خد اکے میوں اور و یوں کے مکذب بہت ی باتیں ایک و و تے بین اس واسطے بمیشد ایسا ہوتا ہے ان کے کلام بین اختلاف ہے جوت فوا مو و باتا ہے حاور من انتقلاف ہے جوت فوا مو و باتا ہے ۔ اور من ف یک نیمی کہ مکذ بین کے فلا سفر وال اور علما و سے ایمی حرکت سر زو ہو تی ہے لکہ ان بین سے آر کوئی خد اکی طرف سے البام بائے کا اعوالی کر ہو اور مام و فت کی تو لفت کر ہے تو ہوگا ہوا سی خوا اس کے البام عد اکی طرف سے ایمی ور مام و فت کی تو لفت کر ہے تو ہوگا ہوا سی خوا میں اس کے البام عد اکی طرف سے ایمی بیک بین مور باک کی اور ایم و فت کی خوا سے ایک میں اس کے البام عد اکی طرف سے ایمی برگی ہوئی ہوں۔

# بابوالبي بخش صاحب ملهم

اس طُد اس بات كا اگر خالی از فاحدہ ند ہوگا كر اس شر الاور میں كيد شخص و ہو لئى بعش كونغت ميں موروہ كہتے ہيں كرچميں الہام ہوتا ہے اور يہت عرصے سے ہوتا ہے ۔ مدت تك ان كوحفرت مرز اصاحب كے دماوى كى تقدرين ميں الہام اور روياء ہوتے رہے۔ چنا نچے وہ جميں هى ساتے رہے اور اكيد دفعہ كا اگر سے كہ الہوں ئے جھے ہے۔

ہو، ت کا رجسٹر دکھلایا اور اُس میں ایک جُلہ پچھاس طرح ہے تعطا ہو اقعا کہ میں نے دل میں خوں کیا کہ مرز اصاحب کوتو خدا تعال نے پڑے بڑے بڑے درجات عطائے تگرمیرے کھی تھے جام ہوادلک قصی اللہ یونیہ میں بشاء ۔ فرض یہ با پوصاحب اور ان کے سائقی منٹی عبد ائق صاحب پنشنہ ہمیشہ حضرت مرزا صاحب کی ٹا مید اور تصدیق میں مصروف رے۔ سین بید دفعہ جب ہے دونوں صاحبان قامیان حضرت اقدیں کے یاس گے دور سے کی خدمت بیس این البامات کی کتاب کھولی جس بیت سارطب و یا اس بجر بهو اقل تو حفزت قدمی نے باہو صاحب کو این اس مے بشائتی پر اتنا انز اتے ہوے وکھ کر زروے '' فقت منجی یا کہ حقیقت الہام میا ہے اور نمس طرح ہے اس میں بعض دفعہ این خواہشوں ور عیطاب کے دھوکوں کی ملونی میوتی ہے۔ اورعوام کے الہامات اور مامورین من مند کے ہورت میں فرق تالیا ( جیبا کہ حضرت مرزا صاحب نے مفسل طور پر این کا پ ننہ ورت مام بیس نهدیا ہے ) تو بیدیا ہے یا بوصاحب کو ہری گئی اور ان پر قیش و ار د ہونی ۔ دور برقسمتی ہے ی قبل کی حارت میں وہ تادیا ت ہے <del>جلے آئے ۔ اور طر</del> قیر رہے کہ یا تو ان کو حضرت مرز صاحب کی تا بیدیش نہام ہوا کرتے تھے اور یا اب بہرسپ ان کی اپی تمنا کے دخل کے ان کی میٰ لفت میں بہامات ہوئے شروع ہو گئے ۔ اور ما وصاحب کو پہنچی مقل نہ آیا کہ ان کے بیج صاحب (مولوی عبد امتد صاحب فرانوی) حضرت مرر اصاحب کی تا بعد میں اینا کشف عوام میں مدمت ہوتی شالع کر کیتے ہیں اور اس کشف کا دکر کی دفعہ یا و صاحب ورمنتی عید ابنتی صاحب کے سامنے ہوا اور یہ دوتوں صاحب ہمیشہ مرزا صاحب کی ٹائید میں رہے۔ ب س و تعدکو ہل از اے کے سائٹ ڈیٹ کیا جاوے و وہ ساف کہد ہیں گے کہ یا تو ما بو للی بحش کے پچیلے اہام شیطانی اور مجو نے ہیں یا اس کے اپنے پچیلے الہام اور اُس کے جیر کا کشف محونا ہے ۔ بہر حال ما ہو الجی پیش صاحب تو دونو ں صورتو ں میں مجبو لیے ہوتے میں گھ ہم 'ن کو نیک صلاح ویتے ہیں کہ وہ دوس می صورت کو بیند کریں تا کہ کم در کم نہیں ہے ہیں مو وی میریند صاحب نر نوی کے کشف کو شیطانی کشف ند کہ نا بڑے اور ایسے کی تھے ہی ان کو لڑے میں ندگانا پڑ ۔ اور اب امرتسر کے غز ٹوی کروہ کی طرف مممل مرز اصاحب کی محالفت کی وجہ ہے رجو ت کرنا ان کومنا سب نہیں آپیو تایہ یا پوصا حب کویا دیمو گا کہ حب ان بز رکوب

نے بیان کر کہ آپ کو البامات ہوئے ہیں آپ پر جمنو آیا اور کہا کہ آپ ہا ہوئی کو بھی البام ہو اگر ہوئی کو بھی البام ہو اگر ہوئی کو البام ہو اگر جدو الفاظ میں خالفائد ہوا گھیا تو آئی گے استفارات میں بوزند اس کو لئے ہیں جو احدام البی کے استفارات میں بوزند اس کو اپنے ہیں جو احدام البی کی صباح باف کر کے یہود کی طرح فد انقال کے فضیب کو اپنے پر و رون کر لے جیسا کہ آیت اگر افغہ الملیم کو مو افور دہ حاستیں (ے فعام ہے ۔ و رون کر لے جیسا کہ آیت اگر افغہ اللہ اللہ کو مو افور دہ حاستیں (ے فعام ہے ۔ و بود اگر کی اس کے البامات میں کس قدر میں جب کے فور کرنے کے واسلے اتبا می کائی ہے کہ ان کے البامات میں کس قدر میں اور اب میں پر مساتھ ہی کو و کہاں تک آتے میں اور اب میں پر مس تھر کے دو کہاں تک آتے میں اور اب میں پر مس تھر کے شرف تا ہوں۔

## دعامين مقابله ہے انكار

مولوی نازی نے اپ افتتارات کے تلفی میں بھیشہ تہا ہے جہتہ ہی اس افتتارات کے تلفی میں بھیشہ تہا ہے جہتہ ہی سے کام لیا اور ان کے جواب بھاری جماعت کے آدمیوں نے متفق متفات سے تہا ہے تہذیب کے ساتھ وینے اور پیرمیو شاہ صاحب کے شق و شغل کیا ساری اور کشیز اوی کا جید بھی لوگوں پر فام فر مایا۔ ای اثنا ہیں جھڑے اقدی بھا ہو گھی اسے کی طرف سے لید شتہا۔

کلا کہ ارکوئی مرز صاحب کا تفاف ملاں مولوی بھاہ وقشین اپنے تہیں جن پر خیال مرتا پ ورموان ہو ان جن سے فو ب کہ ای کی دما قبولی ہو۔ ای واسطے جا ہے کہ وہ سب مولوی وقیرہ کی ای بیا کہ ای کی دما قبولی ہو۔ ای واسطے جا ہے کہ وہ سب مولوی وقیرہ کی ہے بہ جاوی اور جدا کی ای کا دان مریضوں اور مصیبت زدوں کو سر مولوں کے تقریب کا حصہ بیں آوی کی ایک میں اسا حب کے حصہ بیں آوی کی این مولوں کے تقریب کے حصہ بیں آوی کی ایک کی این کہ دارے حصہ کے مریضوں بیں ورجہ میں کا نی کہ دار ہے حصہ کے مریضوں بیں ورجہ میں تا کہ کی دار موسیبت زدہ تک درست اور خوشی سے تقریب کے دور میں کی دار سے تو با ایس کے جس کی جا ہے۔

س شتبار کے جواب میں جو کہ عام ۔ جون ووقائے کو ٹالع ہوا تھا چیر صاحب کے مریدوں کی طرف سے ایک اشتبار ہے تاریخ ۴۵۔ اکست ووقائے کو لاہور میں پڑتھا جس میں

مو دی نازی وغیرہ پیر صاحب کے مرید وں نے صاف کفظوں میں یہ اقر دریا کہ نہ خد ہمار ھرف ویرے اور نہ بیاروں کو بھاری دیا ہے فیفا ہو مٹی ہے۔ مرز اصاحب ایک طرفہ ناتا ن ولط میں اور مریضوں کو مخفا والا میں۔ اس اعتبار میں چیزجہ اتناہ صاحب کے مربیروں نے یہت کی لغو ور بے ہود دہا تیں ج رکی میں۔ چنانچہ ایک جند مہدی منوں افر لفنہ وہ لے بی بہت تحریف کرتے ہوے لکھتے میں کہ وہ ورا وراہا کم اور مال بالحدیث والقرشان ہے ور س اللین تمام آٹارمبدی موجود میں۔''ہم کتے میں کہ آپر بیات ہے تو ہیرج علیشاہ اور ن کے مریدوں پر کھانا حرام ہے جب نگ کہ اس مبدی کے ساتھ معت نہ کرلیں جس میں تم م '' ٹارمبدی کا ہوتا وہ مائٹ میں اور لفین کر ہے میں کہ وہ چرا چرا مالم اور سائل بالحدیث والقراس ہے اور میمن نہیں کہ ایک شخص ورا وراعلم رکھے والا اورق سن وحدیث برعمل ر نے وال مواور چر وہ جمونا ہو۔ پئی آپ کے زویک تو وہ تیا ہوا سویا در کھو کہ ہزار معنت ے أس ير جو بيك تخص كو تيا ياكر بير فورا مطابق تكم قر آن أر بف تكو مُو ا مع الضدقيل (التوبيه 120) أس كے ساتھ ندہو جاوے ۔ تَمر يا دركو كه بيرسب آپ كا اللہ اب ۔ منوى كو ہ ﷺ مبدی موعود اور ملہم تن امذہبونے کا دعویٰ ٹیمل ۔ جیر صاحب کولڑوی کے مریم یا وجود ہے جیر کی س قدر کمزوری کے آقیار کے کہان کی دیا بیاروں اور مصیبت ردوں کے فق ہیں بھی قبول نہیں ہو نکتی اور یا وجود ان کی اس دورتی حال کے دیکھنے کے جو کہ انہوں نے حضرت مولوی نور الدین صاحب کے جواب میں افتیار کی تھی چر بھی بھی راگ گاتے ہے کے کدم ز صاحب کی تاب کا جواب بیل کا یہ

## ا ما من مرزاصاحب كااشتهار دعوت

جب معفرت مرزا صاحب نے بدق مالا کہ ایسی آنا ہوں کے ہم کہاں تک جو ب ویتے جا میں گے۔ وی باتیں بن کا ہم کی دفعہ جواب ویسے بچے ہیں تفالف پھر پھر اہرا ویتے ہیں ورکونی کی بات نہیں ہوتی۔ عاری طرف سے مباط کا تامیں ان مسائل کی جمین میں کل چکی ہیں اب زیادہ ان پر توجہ کرنا وقت کو ضائع کرنا ہے۔ لیمین آمر بیاوگ نیک نیک کے ساتھ فیصل کرنا جا ہیں تو ایک آسان راہ فیصلہ کا بیاب کرقر آن شرفی میں اللہ تھا ہی ہے۔ فر ما ہے کہ آرتمہارے درمیان کوئی جگر اپڑا جادے تو فیملد کے واضلے المداور رسول کے سے چیش کروجس کے چن شارہ و فیملد و ہو ی حق پر ہے۔ اچھا اب بھارے اور ان لوکوں کے درمیان یہ جگڑ اپڑا ہے کہ یہ چیس کافر کھتے ہیں اور ہم ان کو اس محل میں خد اکونا راض کر نے والہ کھتے ہیں۔ یہ جگڑ اقر آن ثر بیف کے بیان کو اس محل میں کرواور دیکھو کہ فیملہ کس کے حق میں ہے۔ قرآن شریف نے چونگان موس اور متحق کے بیان سے چی وہ تا اس کر نے جو تیس کہ کس میں یا نے جاتے ہیں۔ ہم میں یا ہمارے خامین اور الکہ بین میں۔ اس جگہ ہم حضرت مرز صاحب کے شہار مؤر لا 15 جو ای فروجان موسی ان موسا میں اور الکہ بین میں۔ اس جگہ ہم حضرت مرز صاحب کے شہار مؤر لا 15 جو ای موسی ای موسی ہیں ہے اصل مجارت قبل کر و ہے ہیں۔

## حضرت اقدس كااشتهار

ورروح لقدی ہے اُس کی مدد کرم اور جو تھیں ہم دوؤں فریق میں سے تیزی مرتنی کے مخالف ورتیر ہے 'زو کیے صادق نمیں ہے اس ہے ہے آئیں چھین لے اور اس کی زبان کو تھی عر لی اور معارف قر سنی کے بیان ہے روک لے نا لوگ معلوم کر کیل کہ قو کس کے ساتھ ت ور کوٹ تیرے گفتل اور تیری روح القدل کی تا میرے محروم ہے ہیں۔ پھر اس دیا کے بعد فریقین عربی زمان میں ای آنیہ کو معنا شروع کریں اور بیننہ وری شرط بھوئی کہ ی فر لق کے یا س کونی کاب موجود ند مواور ند کونی مدد گارضه وری بو گا که بر ایک فریق چیکے چیکے بغیر سو ز ت نے کے بینے ماتھ سے تعصہ تا اس کی مصبح عمارت اور معارف کے بیننے ہے دوسر فریق کسی شم کا قتیاں یا ساق نائر کھے۔اور اس کی تنبیر کے لکھنے کے لئے ہو ایک فر پورے ساہے تھنے مہلت وی جائے بی۔اور زا ویہ زا وملصنا ہوگا نیڈسی مردیہ میں۔ مریک فرانش کو اختیار مو گاک نی سی کے لئے فرائل ٹائی کی جاتی سر لے اس اختباط سے کدوہ پوشیدہ طور بر کسی کتا ہے ہے مدونہ بیتا ہو اور مکھیے کے لئے فر لیقین کو سات تھیے کی مسات کیے گ ہی جلسہ میں اور ایک ہی دن میں اس تنس کو کواہوں کے روبر وقتم کرنا ہو گا۔ بور جب فریقین لكه چئيس تو دونول تغبير ميں بعد ويتنظ تين امل علم كو جن كا اجتمام حالته ي و انتخاب پيرونه عليض د صاحب کے ڈمہ ہوگا سٹانی جانمیں کی اور اُن م سہمولوی ساریا ن کا بہ کام ہو گا کہ وہ جاتما یہ رائے ظاہر کریں کہ ان ووٹوں تقبیروں اور دوٹوں عربی عبارتوں بیں ہے کوی تنبیہ ور عمارت نا ئیدروح القدس ہے لکھی گئی ہے۔ اورضروری جو گا کداُن تینوں مالموں میں ہے کوئی نداس ما بزز کے سلیلے میں وافل ہو۔ اور ندم علیتها د کا مرید ہو۔ اور جھے منظور نے کہ پیم مہر علیق وصاحب س شیادت کے لئے مولوی محمد حسیں بنالوی اورمولوی میدو جہار تو 'نوی ور مو وی عبد مقد پر وفیسر الابوری کو یا تمین اور مولوی منتخب کریں جو ان کے مریم اور پیرونہ ہوں ۔ تعرضہ و ری ہو گا کہ بیہ متنوں مولوی صاحبات حلفا اپنی رائے ظام کریں کہ کس کی تغییر ورع کی عبارت علی ورچہ پر اور تا رہد البی ہے ہے۔ کیلن پد حلف اس حلف ہے مشا یہ ہوتی جا ہے جس کا انکر قرشن میں قذف محسنات کے باب میں ہے جس میں تین وفعدتهم کھانا منروري يه وره ونول فريق يريده جب اور الازم بوگا كر اين تنبير جس كا مركبا كيا يدك کی حالت میں میں ورق ہے کم نہ ہو اور ورق ہے مراد اس واسطہ درجہ کی تنظیع ورتام کا

ورق ہو گا جس پر جاب اور ہندوستان کے عمد اقتامی شریف کے کشنے جھے ہوئے یا ہے ب تے میں۔ ہیں اس طرز کے مباحثہ اور اس طرز کے تین مولو یوں کی کو دہی ہے آمر ٹا بت ہو سنن که در حقیقت پیرم بر علیشاه صاحب تنسیر اور ح لی و مین میں تا مید یا نند لو کوں بی طرح میں ورمجھ سے بیاکام شاہو رکا یا مجھ ہے بھی ہو ا کا تگر انہوں نے میں سے مقابلہ پر ایہا ہی کر دکھا ہو تو تمام دنیا کو ہارے کہ بین اقر ار کروں گا کہ حق پیرجو شاہ کے ساتھ ہے اور اس صورت میں اللہ یہ بھی قر رکزنا ہوں کہ اپنی تمام کیا بیں جو اس دعویٰ کے متعلق میں جا؛ دوں گا دور 🚅 تیں مخذول ورم دود تبجہ لوں گا۔میری طرف ہے ہی تحریر کافی ہے جس کو میں آج ریشت المبادت میں کو بان کے اس وقت لکھتا ہوں۔ لیکن اسرمیر کے قد اپنے اس مباحثہ میں مجھے ن لب بر دیو اور میر هلیشاه صاحب کی زبان پندیو گئی نه وه صحیح حر بی بر تادر بو سکے اور نه وه تھا تل ومعارف سوروقہ سکی ہیں ہے کیٹھالکھ کے یا یہ کداس مباحثہ سے انہوں نے انکار کر دیو تو ال تم مصورتو ب بين ان ير واجب بو كاكه ووتو بدر كے جي سے رجت كري سے ورال زم بو گا کہ بہر قرار صاف صاف انتظوں میں بزر ہو اشتبار دس دن کے حریصے میں ٹالٹ کر دیں ۔ میں تکر رلکھتا ہوں کہ میر اینا ہے رہنا اس صورت میں متصور ہو گا کہ جب کہ قبر علی ا ٹا ہ صاحب بجھ کیپ ولیل اور قابل شرم اور رئیب عمارت بورلغونج پر کئے بچھ بھی لکھ سکیس ور لیں تحریر کریں جس پر اہل ملم تھوکیں اور فرین کریں کیونکہ میں نے خدا ہے بھی دما کی ہے کہ وہ ایرا کر ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ وہ انیا ہی کر ہے گا اور اسرم علیما و صاحب بھی ہے تیں جائے میں کہ ووموشن اور متحاب الدعوات میں وو وہلی ایبای دیا کریں۔ ور یوہ رہے کہ خدانقیاں میں کی ویام گزافتول قیم کرے گا کیونکہ وہ خدا کے مامور اور مرسل کے و منتمن میں اس کھنے مستان پر ان کی عزمت تعمیل ۔۔

#### پيرصاحب کا جواب

ب وبيرم، عليشاه صاحب بين اتن يا التناوّ ب شين كرع في بين تنبيل يا معارف بيان

یہ جیرم ہر عبیل وصائن اپنی کما ب عمل البدایہ کے سنجہ الم جیل لاف دیل کریکے جیں کرقر آن شریف کی بھے ان کو علا کی گئی ہے۔ اگر وہ اپنی کما ب جیل اپنی جہالت کا اقراد کرتے اور فقر کا بھی وم نہ ارتے تو ای والو سے کی بھے ضرود سے نبل تھی ۔لیکن اب تو وہ ان دولول کیا لاسے کے مرقی ہو بھے جیں۔ (ماشیر منتقل مورد ۱۹،۲۰۱۱) کریں ورثہ تا ہجر وہ حذاہ ہو ہے کہ خداان کی دیا قبول کرے جینا کہ ان کے مریدہ شہار و سے بھی سال واسطے انہوں نے سوچا کہ اُر ہم آئیے جی مقابلہ مظاور کرلیں گے تو فو و ہجو اسے بہرا تی ہو گا ہ

جھے کو وعوت حاض می جاسد معقد والا ہورٹ شراط مجور وم زاصاحب بسر وہم منظور ہے۔ بین مبید کرتا ہوں کرم زاصاحب بسر وہم منظور ہے۔ بین مبید کرتا ہوں کرم زاصاحب بھی میری الید می گزارش کو سلک شراط مجوزہ کے مسلک فرماویں گے۔ وہ بیر ہے کہ پہلے مدتی میں میں ویت و رسالت لسانی تقریر ہے۔ میں فرماوی گا۔ میں فرماوی کو بیاہ گوت ہے تا اور کا۔

ڇن باو هو هما

بجو ب'س کے نیاز مند کی معروضات عدیہ ہ کوحضرات حاضہ بن خیال فریا کر اپنی رہ ہے ظاہر فر ہاوس گے۔ مجھ کو شیاد ہے و رائے تنیوں علائے کرام مجوز ومرز اصاحب ( یتنی مولو ک محمد حسین بن اوی و مولوی عید انجار صاحب غز نوی و مولوی عبد ایند صاحب وغی پروفیسر ا بہوری) کے قبول کرنے میں پچھ مذر نہ ہو گا۔ بعد ظہور اس کے کہمرز اصاحب اپنے وعوی کو ہیں یہ ثبوت نمیں پہنچا تکے۔مرزا صاحب کو بیعت قربہ کرنی ہوئی۔ بعد اس کے مقایر معدود ہ مرز صاحب میں جمع بیٹ جناب ساری امت مردومہ ہے منفرد میں۔ بحث تقریری و محیار رئے ہو کر مرز اصاحب کو اجازت مقابلہ ترین کی وی جاوے ہے۔ یہ بدوہ شرط ت کہ اعوی جناب اور تحقیق حق کے لئے عند العقل مقصے بالطبع ہے۔ طام ہے کہ تین فورسی ہور تا فیہ بھی کو بعیر لطلاب مضامیں کے پکھابھی وقعت اور پیشمت ٹیمیں ۔حقیقت منسامین کامحفوظ رہتا عیار پ صد فتت کے لئے نہاہت مہتم بالثان ہے۔ انکہار حقیقت بغیر اس طریق کے متعبور ہی تیں۔ کیونکہ مرز صاحب کے حقائق ومعارف قرح نیہ ہے تو ان کی تصانیف بھری ہوئی ہیں۔ وروہی جنا ہے کو دعوی کے مدم حقیقت کی وہید ہے وصید لگا رہے ہیں ۔ علما و کر ام کی تحریر دیں ور مل دیونت واقیم کافل کی تقریرات اس پر تابعہ میں۔ تیا توقیع چونکہ پروزمیسوی و پروزمجری ہے بواکل طبی ویرطرف به انتراس کوموته رکها جاوی گایه اس شرط کی منظوری به این تارت متمررہ کے شرف فرماویں یہ نہاہت ممنون ہو کر جانبہ ہو جاوں گا۔ کا ٹون قطرت ہور ہڑ ہے ﴿ عَدَاكُمْ مِنْ شَاوِتُ وَلَنْ مَجِدُ لَلْمُعُهُ اللَّهُ مَدِيلًا مِرَالِانِ 63) كَ وَمُعْمُ لَي مُرمَا ے کہ آپ کومین وفت بحث میں الہام سکوتی ہو جاوے گا آپ و ماویں۔ اس کا کیا ملات ہو گا۔ یہ شتہار میں می البام ضروری الوتوع کا مستکفے ندو مانا صاف شاوعہ ۔ لات ک ہے جامات عندید اور این افتیاری ہیں۔ ورند درصورت منجاب اللہ ہوئے ان کے کیونکر زیر جاظ ند ہوں اورمستنظ نہ کئے جاویں ۔ مدھی مانا کے منجانب امتد جی تو کچر ' ن پر فلمیل و جب ہو گی۔مثالج مخطام و ملائے کرام کوتشر ہف توری ہے بغیر از تفتی او قامت و تکلیف عبث أيا هاصل ہو گا۔ لبذاع نش مرتا ہوں كرثہ تى ہے غرب نيب ان بزر كواروں كو " ہے كيوں ''کایٹ ممکن دیتے میں ۔ نقط بیدا تیب ہی ایاز مندان کا حاضر ہو جا ہے گا۔ جشر طامعرونش مصد ، نا منظوری شرط مذکوریا نیبر حاصری جناب کی ولیل ہونی آپ کے کا اب ہوئے ہے "

ا فرہائے میں کہ خمل الہدانیت سے صفحہ الام میں نیاز مند نے علم «رفقر میں لاف زنی بی ہے۔ باظرین صحیہ مذکور کے ملاحظہ فر مانے کے بعد افساف کر سکتے جی کہ آیا لاف زنی ہے اپ بورے میں یہ جمدید ہے بمقابلہ اس کے جواجما نگاکورا نہ'' حرب نا دان'''' ہے شرم'''' ہے حیا'' ۔'' علاے بیوو'' از الد - ایام اسلح - بین اربا روعالاے سلف و خلف شکر اللہ تعلیم کے مرز صاحب نے دیانت اور تبذیب مالعطات اور تنز وقی تنیم القرمن کا دعوی بات ۔ سے میں مثنیا کے صفیعہ کے انبے رہ بار نیب لکم سے لکھتے ہیں۔ اُر وہ بن کتاب اللہ جہا مت کا قر رئر ہے اور نقر کا بھی وم نہار نے قر اس و موت کی پھینہ ورے نبیل تھی گ ا ف زنی کی یفیت تو ماظرین کو ملاحظه صفحه مذکوره سے معلوم ہو جا ہے گی۔ ہماا سب بیاتو فر ما ہے۔ کہ جب '' ہے این وعوت میں مامور 'من احد میں آو کچھ الاف زنتی میر اس وعوت کی بنا

نعير ني تول وله تاتصين نبي تو أبيات-

مرز صاحب نیاز مندکوئ ملائے کرام کے سی سم کا حنا دیا حمد جناب کے ساتھ نہیں گر کہتا ہے اللہ وسنت رسول صلح یا عث انکار ہے ۔ الصاف فر ماویں مثل مشہور کا معہد **ق** نہ بنیں (نالے جورتے نالے چڑا) کلام قر مشق فیری سلع ) ہورقہ '' <sub>ت</sub>ا کریم ہے دم مارنا ور ورير ده آيا بلکه علا حيتم ايف کها ب وسنت کرني په اور پير اس کمال پرملسي شدر بنا بلکه اورون کو بھی اس مَال کے ساتھ ایمان لانے کی تکلیف ویں ہما! ٹیم علائے کرام کیسے خاموش میٹھے

ائے دیتے اشتہار میں جو کچھ بنائے زور وشور سے ارشادفر مانچے میں یہ اسر بلی ط س کے کچھے بھی تعطا حاویتے و افعال کتاحی اور مورو مناب الل تریذیب نمیں ہو سکتا ہے گئے تا ہم ا ہو کول کی ملسی سے شرم '' تا ہے ۔ اس سے زیادہ آپ کے او قاعت کر افری کی تفقیق نیم کرتا ہوں

ہیں صاحب کا جواب تو ہم نے عل کر ویا ہے تھر ہیں صاحب کے جواب کا ضمیر ہو اس کے ساتھ ہی ایک اشتہار میں مولوی بنازی صاحب کی طرف سے ٹاکٹے ہو اس کا لیک يك النظ يكار يكاركر كهدر بالنب كربين صاحب مرتشير الترس بين مرز اصاحب يحساتها مقا بد کرنا گئیں جا ہے اور بیصرف انہوں نے نا کئے کا ایک طریق افقیار کیا ہے ہم 'س شہر کی چند کی عبارتیں عل کرو ہے میں پلک خود اندازہ کر لے کہ ایسے اشتہار دیے میں پیرصاحب اور ن کے مریدوں کی کیانیت تھی۔

۔ صفحہ ۲۔ ہما ہے قو ماد ہینے گا کہ اس قدر شے جماعت علاء کی تحتے ہو کر بیا کر ۔ ا ال اللہ سے شام شک ہے آب و دانہ بینے کردیکھتی رہے کی کہ کس کا تلم زور سے جنتا ہے ور وہ کون کون می دلیجی ہے جس کے واسطے اور کون سااور اہم علم ہے حس کی شیادت کے لئے سے سے قدر ملاء کو بصورت حاض می بیر صاحب طلب کرتے ہیں۔ اس فی الارسوء

مرشط ہے ہے کہ قبل از بحث آخریری مذکور وجوز ومرز اصاحب ایک بحث آخریری مذکور وجوز ومرز اصاحب ایک بحث آخریری وجوئ میں میں میں میں اور جو تقد او بیس تخیینا ۱۳۹۱ کے قریب میں اور اس کے لہا ہی کتب میں ورج میں درج میں دیا بندی امور ویل ہوجا ہے۔

( لقب ) تعيين وتقر رسوالات حضرت يين صاحب كا منصب مو كاب

(ب) بحث آخرین بحث تحرین سے اول ہوئی اسر ایک رور میں اُتم ند ہوئی و

دوسرے ورتیس ہےروز تنگ جاری رہے ہی۔

( حَ ) حِرْحُنُس بِحَث بِينَ خَلُوبِ مِو كَا اسْ كُو رِيعِت وَ بِهُ مِنَا لَا رَقِي مِو كَابِ

(۱) چونکہ اختال ہے کہ ایک تحس مغلوب بھی ہو جاہ ۔ اور پھر بھی تو ہدند کر ۔ س لیے فریقیں کیک کیک معتبر طالت صدر از صدر از رو ہے کی دے دیویں۔

پیر صاحب اور ان کے مداوی نازی صاحب امر وی نے ایک اشتہار مجبورہ اور ان کے مداوی نازی صاحب امر وی نے ایک اشتہار تا اور نازی صاحب امر وی نے ایک اشتہار تا اور نازی صاحب موصوف نے بیر صاحب اور نازی صاحب ہر دو کی تمام باتوں کے مفسل جو ابات نہایت اندی ہے وی باور پیر اتمام احمت کے صاحب ہر دو کی تمام باتوں کے مفسل جو ابات نہایت اندی ہے وی بات تا تمام الحمت کے مقابلہ میں تقییر الحرات الحسانی بیا ہے اور تیم الحرات نہا ہے الحرات الحسانی بیا ہے مقابلہ میں تقییر الحرات الحسانی بیا ہے ہو اسطے بیاتی کو اسطے بیاتی کو اسطے بیاتی کرا جا ہے ہو تا ہے ہو اسطے میں حاضہ بول اور ساتھ می سیر تی داست صاحب نے بیاتی تر قر وی سیر تی مرواوی جو عار سے خالف اور بیر صاحب ہے مو افق بین اس وقت جو زوات کو راتم کی سیر تی کر وی تیل مولوی جو عار سے خالف اور بیر صاحب ہے مو افق بین اس وقت جو زواتم کی سیر تی کر وی کی کہ دروی تیل کہ دروی کی کی دروی کی کہ در

یں پر داتو مولوی کھ احمن صاحب کے ساتھ مباحث مظاریا گیا اور دون کی بین مو و وں سے بیشم دائی کئی کہ بیر صاحب کولووی کا بیطر پق مقابلہ تھے کو اللے کے وسط خبیں ہے۔ ور بیر صاحب تو با اگل خاموش رہ اپین راولیٹ کی سے ان کے ایک اس بی میادہ اس سے سطال خبود کی رہ نے گری اجوا ایک خاموش رہ ایک اشتہار ٹالی کر دیا کہ مولوی کھر احمن کے ساتھ مباحث بم نہیں کرتے خودم زا صاحب تو ہیں۔ اور لو و لی کو دخوکا و بینے کے واسط اپنی طرف سے فیر بیس مطحکہ کے طور پر تھیم معطال جم وہ سے بیاجی لاد ویا کہ ار مر راصاحب نیس مائے تو بی صاحب کو می ساری شا اطاعتوں ہیں مرز اصاحب تو بی دائی بی ساری شا اطاعتوں ہیں مرز اصاحب تو بول ہی کہ کہ مت بیل صاحب کو مرز اور خطوط (بھر کہ ای کہ اس بی کا اس میں گئی کہ جو بگھ تپ کا صاحب بی ایک بیاری ہوں گئی کہ جو بگھ تپ کا مرب بیر اسام زاصاحب کے بیا صاحب بی کہ بیر صاحب ایسا کہتے بلکہ وودل کی ول بیس تھیم سطان کے بور تھی ہوتے ہوں گئی کہ جو بگھ تپ کا مور دیتی ہوتے ہوں گئی کہ وہ بگھ تا ہی کہ بین ہوتے ہوں گئی کہ وہ بگھ تا ہوتے ہوں گئی کہ وہ بگھ تا ہوتی کہ بینا۔ اور س کے بعد جب ویر صاحب لا جور بین آئے تو بیر صاحب ایسا کئے بلکہ وہ بین ایسا کہ بینا۔ اور س کے بعد جب ویر صاحب لا جور بین آئے تو بیر صاحب ایسا کئے میں بید وی سے بیل کہ بینا۔ اور س کے بعد جب ویر صاحب لا جور بین آئے تو بیر صاحب ایسا کئے میں بید وی سے بھر وی کے بیر صاحب کے ایسا کہ بینا۔ اور س کے بعد جب ویر صاحب لا جور بین آئے تو بیر صاحب ایسا کئے میں بید وی سے بھر صاحب میا دور کی صاحب کے دور بھی شینیا۔

جب پیر صاحب ہے میں بے عوام کود حوکاد یے ہے واسطے پیر شہور یا کہ پیر صاحب نے تمام شراطم زراصاحب کے مان لئے یہ اور اب وومباحث تقریری کے وسطے الہور آنے والے یہ قریری کہ ایست می تجب ہوا کہ ایک طرف قر لکھتے ہیں کہ تمام شراط مان کے یہ صاحب کے یہ ور دومری طرف میان کے یہ صاحب کے یہ ور دومری طرف میان داری کی بات ہے۔ یا مباحث تقریری کے لئے پیر صاحب یہاں آئی میں گے۔ یہ جبر ایمان داری کی بات ہے۔ یا مباحث تقریری کے واسطے مرز اصاحب کی دعوت قبول کی گئی ہے۔ اس وقت صاحب نے دعوت کی تھی جو کے مرز اصاحب کی دعوت قبول کی گئی ہے۔ اس وقت پہلے کو صل یفیت ہے۔ گاہ کرنے کے واسطے الدیوری خادمان حفظرت میں موجود کی طرف ہے۔ دو شہر مؤری دی اس المست موجود کی طرف

# فراروا نكار پيرمېرعلى شاه صاحب گولژوي

از جلسة تحريةٌ فنيه قرح في بمقابل هنزت منهج موعود

مرز اغلام احمرصا حب تاوياني

مند تعال نے جب اپ خبیب میر مصطف سلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث آیا تو کا محضر ت اللہ کا بوجہ و تھے۔ زونہ کی تک وقار کی واس کی تو اللہ کا بوجہ و تھے۔ زونہ کی تک وقار کی واس واس کی تا ہو تی کہ فاتم اللہ بیں پیدا ہو ۔ قوریت اور انجیل کے وشتے کو جی ویت کی تک واس کی واس کی تا ہو ہی گر ہے اور آرامات بھی دکھا نے گئے۔ یہ ب کی سامت کی صدافت بی اور کی انجر سے جی شباہ ت وی گر ہو ہو اس سے باتوں کو کوئی تو کتا کہ بید جا دور اس کی سامت کی صدافت بیں آتان سے شق القمر سے جی شباہ ت وی گر ہو ہو اس سے باتوں کوئی تو کتا کہ بید جا دور اس سے اور اس سے باتوں کو کوئی تو کتا کہ بید جا دور اس سے اور اس سے باتوں کوئی تو کتا کہ بید جا دور اس کی بات ند سنو ہوئی اور اس کی باتوں کوئی تو کتا کہ اس کے بوتو ہو اس سے اور کر اس سے کہ اور کہتا کہ آرام کے بوتو ہوا سے بوتو کا آتا ہو رکبتا کہ آرام کم بیج بوتو ہو اس سے تھی کہ بید غذا کی طرف سے نیمی دور ندخہ کا کا مسلم کی درمیا دی جا بیا ہوا تھا اور کہتے تھے کہ بید غذا کی طرف سے نیمی دور ندخہ کا کا مسلم کی از تا ہے ۔ ایس وقت میں اللہ تھاں سے وی با کر صربے درمان ت آب نے بیہ ہو تھا کی اس کے کہا میں کہا ہو گرا کوئی کوئی کرتا کہ تا ہو کہا گرا ہے کہا ہو ہو گیا کہ کہا میں کہا ہو گرا ہ

آر چہ تھوڑ سابی بنا کر دکھلا و ۔ اور یا در کھو کہتم نہیں بنا سکو گے۔ یہ ایک مججز و قناحصر ت رسوں کرم کا جو قیامت تک کفار کا سرینچے دیائے رکھے گا۔

تاعدہ کی بات سے کہنا ہے اپنے نیب سے قدم پر چانا ہے۔ اور فادم اپنے مخدوم کے رنگ میں رنتین مونا ہے۔ اس زمانہ میں جوحضرت مرزاغلام احمد صاحب تا دیائی کو الله تعالُّ نے دین جُری کی خدمت کے واسطے اور خد ای وجید اور جانا ل کو دنیا میں قائم کر نے کے واسطے معوث کیا اور ان کو اس وقت کا امام مقر رکیا اور اپنے کام ہے شرف یا اور ن کومنیج موعود ومبدی موعود بنایا ۔ تو باوجود کیا۔ ایب صدی کے سرے یہ امام کا پید ہونا حدیث شیف ٹیں درتی ہے۔ اور بیصدی کا سرا ہے اور اس صدی کا امام رسیب فتنہ میسوی کے ضرورے کہ ملیج ہو۔ اور حضرت اقدی مرز اصاحب کی تا مید میں قیست شریف اور حادیث سب موجود ہیں ۔ اور '' تا ن ہے بھی سور نے اور جا نمر نے رہ شان شن کو دی دے دی ہے ۔ المرابحر بھی مظرین ہیں کہ اعد اض ہے یا رغیس آئے اور آئے دن کوئی دوھ ہے بول انہنا ے کہ بیر تا دیاں جائے والے کو جا دوسر ویتا ہے کوئی ادھر سے کہتا ہے کہ بیر کا دیسے ہو۔ وہی عقر ض جن کے جواب سینکٹر وں دلعہ کہا وں اور رسالوں میں دینے جا تھے ہیں۔ لیم مجروم نے جاتے ہیں۔ اس واسطے مرشدنا حضرت مرراصاحب سے موعود ومبدی موعود نے بھی ہے چینو سلیہ اصلاق والسلام کے رنگ جیس مکتر بین کو لاکا را کہ بحث ومباحث تو بہت ہوئے ورم طرح ہے تر من واحادیث کے دایکل دیئے گئے۔ برتم یا زنبیل آئے۔اجھا اب فیصد کا طرحن بدے کہ جبیہا قرحت تر بھے کا بہ جمز ہ نے کہوبیا کوئی کلام نبیں بنا سکتا۔ایہا ہی ہ اری هرف سے بیانا ب کے معارف ایس سے کسی پر بھی اس کلام کے معارف اور و تا کی نہیں کھاتے تو اوو و تنالف و نیا کے کسی حصہ میں ہو۔

مند تعاں فرماتا ہے کہ تمارے درمیان کوئی جھگر دیڑ جادے و امند دور رسول پر س کا جیسد چھوڑوں اب بہاں جھگرا ہے ہے کہ مرزا صاحب اپنے دعویٰ میرجیت وہہد و بہت میں صادق جی یا ان کے تقالف و مکذب ان کی تحکذیب جی صادق جی ۔ اچھا اس جھگر ہے کو فر تا ہے جمید کے فوش کروں وہ بیا جیسلہ دیتا ہے ۔ فر تا ہے جمید کہتا ہے کہ خدا کے برگرزیدہ کا بیہ مثال ہے کہ س ہے میں کرایا ہے قام ہوتی جی جواس کے تقالف سے شدہو تکیں وراس پر قر سن شیف کے معارف تھاتے میں۔ اور تیسر اید کہ اس کی دیا قبول ہوتی ہے۔

سوحفرت مرز اصاحب نے ۱۹۷ جوانی موہ ایک ایک ایک ایک ایک ایک علی شاہ صاحب کی خالفت میں طبح سولوں کی ایک بیٹے بھی مرز اصاحب کی خالفت میں طبح سز الی کریں اور یہ نہ سوچا کہ دوسروں نے اپنی پر دودری کے سوااور بیا لے بیا ہے جو سپ نے بیا ہو گئی کریں اور یہ نہ سوچا کہ دوسروں نے اپنی پر دودری کے سوااور بیا لے بیا ہے جو سپ نے بینا ہے ) وردیگر تمام خافین کو خاطب کر کے کہ دیا کہ آو تم سب لا بور میں جمع بوجاو۔ قر سن شیف کی چند آیات قر ما اندازی سے لئے کراس کی فلید زبان عربی میں میں کہ بوا۔ عربی بیش میں کر بی ایک میں اور ما کر کی دوروں کر بی اور قر سن عربی کے ماتھ معلوم ہو گئی ہے۔ اور دیا کریں کہ جو خد کے ماتھ معلوم ہو گئی ہے۔ اور دیا کریں کہ جو خد کے ماتھ معلوم ہو گئی ہے۔ اور دیا کریں کہ جو خد کے مزاد یک منا موج اپنے گا کہ دیا کس کی قبول ہو تی ہے اور یہ بی ضام ہو جانے گا کہ دیا کس کی قبول ہو تی ہے اور یہ بی ضام ہو جانے گا کہ دیا کس کی قبول ہو تی ہو اور یہ بی ضام ہو جانے گا کہ دیا کس کی قبول ہو تی ہو اور یہ بی ضام ہو جانے گا کہ دیا کس کی قبول ہو تی ہو اور یہ بی ضام ہو جانے گا کہ دیا کس کی قبول ہو تی ہو اور یہ بی ضام ہو جانے گا کہ قران کی موروں کی سے بی کے مورد کی گئی تا ہو ہو جانے گا کہ دیا کس کی قبول ہو تی کی تا ہو رہی گئی ضام ہو جانے گا کہ دیا کس کی قبول ہو تی کریک

ین 'سی مقابلہ ہے نیک سے واسطے چیر کولو وی نے بیمنصوبہ بنایا کہ''مرز اصاحب یمے 'س حسد میں سینے دعویٰ میسیمیت ومبد ویت کا تقر بری ثبوت دیں اور پھر تحریر کی اجازت ہو گی'' مگر افسوس پیر ''ولڑوئ کو آئی مخفل نہیں آئی کہ اپنے دعویٰ میسیت اور مہد ویت کے ثبوت کے و سطے ہی تو مرز اصاحب نے یہ بات پیش کی ہے کہ قیر قر سن ابھی جاوے تفیہ قر سن میں نا ہب رہنا ہی تو مرز اصاحب نے اپنے دعویٰ کی عمد افت کا نشان مقر رہا ہے اور سی کے واسطے حلسہ ہونا ہے۔ وَ ''سیافر ماتے میں کہ جلنے سے پہلے دعویٰ کا 'ہوت دو۔ ہم ت رتے تھے کہ چر ''واڑوی' ''هنق پڑھے بوئے میں۔ ''مراب ''طق کا حال بھی معلوم ہو گیا ہے۔ جانے کو کھر الدین کتب فروش جس نے لائے شق سے اپنے جیر کا اشتہار جو ایا ہے ا ور ساتھ کی مرز اصاحب پر بہت ہے بہتا ہ اور بھے جا احتراض کے جیں۔ پہلے اپنے میں صاحب کو منطق کی چنر کتا ہیں روانہ کر دیتا۔ اور بچر ان کے اعمینار کے چیوائے کا راوہ کرتا ۔ چیر صاحب کولڑوی نے بہرتجویر اس واسطے سوچی ہے کہ مررا صاحب نے زونی تقرير ون کو پيندنيم کرنا به کيونکه اول ٿو اس ٿين ضاد کا خطر د موتا ہے اور دوسر ہے ايسے لوگون کی زیاں کا متهارنہیں ۔ اس واسطے مرز اصاحب پیشتہ تحرری ٌ نشگو ً ہا کرتے ہیں۔ تقریر می نہیں میا کرتے ۔ اور تیسر امرز اصاحب متناز یہ فید ہاتوں پر نہا ہے اسط سے اپنی کیا ہوں میں تح ریر کر کیتے ہیں اور پوقام زاصاحب کی طرف سے مباحثہ کے واسطے کوئی اشتہار تھیں ای کیا۔ بلکہ یا مقاتل تغییر کا اشتہار دیا ہے۔ ان یا قال کو مد نظر رکے کرچر کولڑوی نے یہ جا ب بختور کی کہ ہم پہلے مماحثہ کرتے میں چھچے آمیے ملحی جاوے یہ اور سوجا کہ ندمیا دیٹے ہو گانہ تنب کی دری و ب اور ہم اس طرح و ست نے جا میں گے۔ تورہ وا و رقیس کہ س بر بھی ان کا چیزگار تہیں ہو مکتا ۔ مولوی محمد احسن صاحب نے اپنے اشتہار مورجہ ہمار گست ودف وٹن آپ کی اور آپ کے ٹاکر دمولوی مازی کی تمام ماقو پاکامفسل جو ہے کر ب یر سنزی جنت س طرح ہے تام کروی ہے کہ پیرطر این چیز کوڑوی کے فر دور تکار کا شہوت ہے ۔ اور آسر بیاس کا بھاگ جاناتیں قروی تین ملاء جوٹسیہ قرمین کے واسطے حکم متر ر كے كے تھے ك كے ياس جائيں اوران سے اى طر ل كى تم كے ساتھ جس كا وكرم ز صاحب نے کیا ہے یہ ٹاکٹ کرا دیں کہ دیم صاحب کولڑوی تنہے انکھنے ہے ہر اساں ونز سا

اتمام حجت

ہم البور ہما عت مریوان حضرت اقدی کی موجود حضرت مراہ البام حد صاحب البور ہما عت مریوان البام حد صاحب البور میں فرانا ہیں البور ) اللہ بل اللہ کا نہ کی تم کھا کر سی اقرار کرتے ہیں کہ کہ بر ہو ہو البین اوصاحب کو لڑوی حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی موجود کے مقابل ایک جگہ ہیئے کر اپنی مدوویکر ہے بعد و ما سات گفت کے الدر حضرت مرزا صاحب کے بجوزہ اشتہار کے موفق تھے موفوں کر ایک فید مت ہیں ڈیٹ کر دیں عرفی کر ایک فید کر ایک ہو ایک ہی ایک ہو اور ایک ہو ایک کی خدمت ہیں ڈیٹ کر دیں گئے ۔ ہم مید کرتے ہیں کہ وجو ہو البین ہو ایک ہو اور ایک ہو البین او صاحب کے مرید تصویما حادثہ مید کرتے ہیں کہ وجو ہو البینا و صاحب کے مرید تصویما حادثہ میں نازر کتب ضرور میاحب کو آمادہ کریں گے۔ کیونکہ دیا کی قبولیت کے دیکھ میں جو تھے کا بید بے تھے موقع نہیں دیا گیا ہے۔ اب اس سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا ان کا اختیار ہے۔ ہر رسولال بال خواشدہ ہیں۔

# جماعت مریدان حضرت اقدس سیح موعود ومهدی معبور گاعت مریدان حضرت اقدس سیح موعود و مهدی معبور گارد ایرا گست و ۱۹۰۰ م

ہم اند الرحمن الرحمی واصلو قاوا اماام علے رسول الکریم ان میرو اسبیل الموشد لا یسحدو د سبیلا) کونی سیدهی اور عماانی کی بات ہوتو اس کو اختیار تریش کر ہے میر کولوی کامرز اصاحب کے مقابلہ سے انکار

کا مفصل حال درج ہے ٹائفین ان کو پڑھ کا لیں۔ مشتم

ا بهورخا د ما ت حضرت مسيح موعود

۲۰ ر گست ۱۹۰۰ء

فرکورہ با اوہ جہتیارات کے پڑھنے ہے ناظرین پرواضی ہو گیا ہوگا کہ بیر صاحب

ور ان کے مریدوں نے اس وقت ایمان داری کی کباں تک قدر دوئی کی اور پلک کو دولاد ہے کے سطے کیا پہرکوشش کی۔ اس وقت اپنے فریب میں اپنے تیں کامیاب بھی کر سوحاد ہے کہ سطے کیا پہرکوشش کی۔ اس وقت اپنے فریب میں اپنے تیں کامیاب بھی کر ہو ہو گئی ہوش کا ایمان ہی ہو دی کے ور ساخل کے مرید ورنا پاک ایم بار ہو کہ ہوش کا لفت میں مد کیر اور پر کا لفت میں مد بر تا کہ دور پر اور کا تھی ہو اس کے مرید فاص میں کہ دور پر ساحب کے مرید فاص میں کہ دوین کے شہر اور پر ساحب کے مرید فاص میں ہو نے کہ براہ کو میں ان کے شہر اور پر میان کو معلوم ہو جو نے کہ براہ کو میں نے بیر میں اور میں نے بیر میں اور میں اور میں ان کی دور حت اپنے کیا ور میں ان کی دور حمت اپنے کیا ور میں ان کی دور حمد اپنے کیا ہوا تا ہے اور اس فید ہم دو کا ام بنا نے تیں۔ ایک کا ام شن مولوی باری دور حور دور اور کیا ہو کہ میں ان اور دور دور دور دور کا اور کست میں ان اور دور دور دور کا ام کست میں ان اور دور دور دور کا ام کست میں ان اور دور دور دور دور کا ام کست میں ان اور دور دور دور کا ام کست میں ان اور دور دور دور دور کا ام کست میں ان اور دور دور دور دور دور دور دور کا ام کست میں دور کی کی دور دیں دور دور دور میں کے مرید فاص میں بن اور دور دور دور دور میں ان کی دور دور جو کی کر دور دیں دور میں ان کا جو اب کلود دیتے تیں۔ دور میں دین کی عبارت

# اعتراض

مستحضرت رسول خدا صلعم سورہ زفرال کے مصلے خلط مجھے۔ ازاق او ہام صفحہ ۱۲۹۔۱۲۸

## جواب

1- مرز اصاحب کی تصنیف از الداویام کے مفید ۱۲۸، ۱۲۹ میں اول سے مجاز تیب

مطعقا حفزت رسول خداصلی امله ملیدوئلم کانام یا آپ کا پیچه نائز آپ کی طرف کونی شاره ہر گر ہر گزینیں ہے۔ناظر مین خود از الداویام کود کیج لیس اور پیم افساف دیں کہ پیم صاحب کے مریدین مولوی نازی اور مجد دین کو کہاں تک چکی و لئے کی مادت ہے۔

## اعتر اض

2 - حفزت رسول انرم خاتم الجهيس والسلين نهيل جي- از الد او بام صفحه ٣٢٢.٣٢

## جواب

ز لداوہام کے ان سمجوں میں حضرت مرزا صاحب نے قویہ تحریر فر مایا ب کہ جو وگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبوت کا وعولی کیا ہے وہ جبوٹ ولئے میں ۔ حضرت مرز صاحب کی مسل عمارت ں سمجوں میں اس طرح ہے۔

المنتبوت كا وعوي تبين بلكه محد اليت كأ وعوي شدا ألى "

## اعتر اض

21 قر سن شرايع ين كا يال أم ي مونى ين والراف إم مع و ١٠٠٠

### جواب

اڑالداویام کے منجہ ۲۹-۲۹ میں حضرت مرزاصاحب نے تخافین کو یہ سمجہ یا ہے کہ تم جھ پر سخت کلا کی کا کیوں اگرام لگا تے ہوئل کے واسطے فی اور حرارت کا ہوتا نہ ورک ہے۔ ورو تعات کا ظبارگان نمیں ہوتی۔ یعانکہ اُسر اس کوتم گانی سمجھ و پھر تمہار اور افساقر سن شیف پر وار د ہوتا ہے۔ یعانکہ آئ تا شریف میں کفار کے حق میں سخت الفاظ استعمال کے گھے میں۔

## اعتراض

4- قيامت عيس بول - تقرير كوني عيس بدين بالما وم ما كل الي در الداويام

### چواپ

سی سفیہ بین مطاقا ہے العاظ نیں ہیں اور اسے اتبام کے جواب بین ہم سوئے س کے کیا گئی کہ نفسهٔ اللّه علی الک دبینی۔ جسر البان کبلائے ہو۔ کچی ق بی والور مصر ت مرز صاحب نے پی کی کیب کتب شلا کیا ہے اب ہے ایر کات اللہ ما وغیرہ بین مسئلہ تقدیر ور قیامت کے بوت بین معسل بیان بیانے۔

غرض اور بھی بہت سے اسی طرح کے اتبام اور افتر ایس جو کہ ہم پر والد سے کے اس وروی صاحب کے اشتہار کے ساتھ ٹاک کے کے جی اور اس جَدہم نے نمونے کے طور ایر جو رہ تیں میں لکھ دی جی جن سے بہت الدازہ کر لے کہ جارے خالف ہم پر جو تہام نگاتے میں ان کی اصلیت کیا ہے۔ وہی سلے مذار اور ہم دعویٰ سے کہتے ہیں کہ بیر عبارتیں ان صفحوں میں سے پیر صاحب یا ان کے مرید مولوی نازی یا محمد دین ہ گزشیں دکھا کتے۔ ور جب بیرص راقت کے راویٹ انداز و کر لے کہ عار سے خالف کس راو کے منازل میں مشق کر رہے میں صد افت کے راویٹ یا کذب کے راویش

## بيرصاحب لاببوريس

س پر او ہوری فاو مان حضرت مسیح کی طرف سے تیسر ااشتہار کاا کہ آمر پیر صاحب مہیں طاوی ویں کہ انہوں نے حضرت مرر اصاحب کے تمام شراط منظور آمریلے میں ۔ نو مرز صاحب ب بھی یماں مجاویں گے۔ ٹر اس کے جواب بیں جی صدائے برنخو ست ۔ وو شتہار جینہ ذیل میں ورخ آبیا جاتا ہے۔

## بهم الله الرحمان الرحيم تحدد و وصلّے علی رسوفد الكريم

# حضرت مرزا صاحب کے بالمقابل تفییر القرآن کے الکھنے سے پیرمہرعلی شاہ صاحب گوڑ وی کا انکار وفرار

و الا تلبسو ١ النحق بالباطل و تكنَّمُو ١ النحق و النَّهُ تَعْلَمُوْنَ (البَّرَةُ 43) مَرْ جَمَدَ ١٠ سُطِّرِ مِنْ كَيْ جِعِولَ بَا تَيْنَ شَيْنَاكُ كُرُفِّنَ كَا يَجِا مُنَا اوَكُونَ كُومِثُطَل بو جائے ـ ور سُطِ مِ فِيْنَ كُونَهُ جِمِيادً ـ يَوْنَارِ اسْلَ شِينَمْ سَبِ يَجْدِجا لَبُنْ بُو ـ

من تقان نے جب رحمۃ للعائین مرور اخیا و حضرت فیر مصطفیٰ ملید الف الف صلوم الله فی سند تقان نے جب رحمۃ للعائین مرور اخیا و حضرت فیر مصلوم کا فی سند فیرمان بنایا تو ملائے ہیں و آپ کے پاس آئے اور کئے گئے کہ آرتم فد کی طرف سے بوتو ہیا ہو کہ تو رہت کی طرح تم پر کھا کھایا قرآن تر ایف بید و فد تا زل ہو جائے ۔ بیا سول کرنے میں ان کاف وں سے بیشر ارت سوچی تی کہ امر ایسا شرمی گئے ہو ایس کے کہ و بیجو ایک تیم و کا تھا ۔ و و بھی تی و کھا کتے ۔ اور امر انہوں نے بیا کر و کھا کتے ۔ اور امر انہوں نے بیا کر و کھایا تو جم کتی گئے کہ انہوں نے بیا کہ ب ہیں۔ کیونکہ تو رہت میں کی تا ہوگا۔ س کے بیا کر و کھایا تھی ہو تھی کہ کہ تصف سے تھی تھی پڑھے بیا میں کیا ہوگا۔ س کے فریب فند کے بر کر یہ و کو و صبدی مقابلہ میں کتھے بڑھے ملذ میں بیش کی کہ اس میں مولوں ہے مقابلہ میں کتھے بڑھے ملذ میں بیش کی مولوں ہے میں دورتی کی کہ اب تندہ ہم کی مولوں ہے مہا الی بی کی کہ اب تندہ ہم کی مولوں ہے مہا جھی میں ہو کھی اور متنازہ فیر مسافل میں کا جی بہت ہو ہو کیے اور متنازہ فیر مسافل میں کا جی بہت ہو ہو کیے اور متنازہ فیر مسافل میں کا جی بہت ہو بھی دورتی ہی کہ والے کی خد مت جی جی روانہ کی گئی تھی ۔ بہت ہو کیک جی در سے اللہ میں کا جی بہت ہو کیے اور متنازہ فیر مسافل میں کا جی بہت ہو کیک جی در سے اللہ میں کا جی بہت ہو کیک جی در سے بیا ہو کیا ہو ہو کہ کی دورتی کی کہ اب تندہ میں کا جی بہت ہو کیک جی در اس کی خد مت جی جی روانہ کی گئی تی ۔ بیت ہو کیک جی در سے بی میں دورتی کی گئی ہے ۔ بیت ہو کیک جی در سے بیل کی خد مت جی جی روانہ کی گئی تی ۔ بیت ہو کیک جی در سے بیا ہو کیک جی در سے بیا ہو ہو کیک ہی در سے بیا ہو ہو کی کی در سے بیا ہو ہو کیک ہو در سے بیا ہو کیک ہو در سے بیا ہو کی کئی ہو در سے بیا ہو کیک ہو در سے بیا ہو کیک ہو در سے بیا ہو کیک ہو در سے بیا ہو کی کئی ہو در سے بیا ہو کہ در سے بیا ہو در سے بیا ہو در سے بیا ہو کی کئی ہو در سے بیا ہو کی گئی ہو در سے بیا ہو

یونکہ اس بیس پیر صاحب موسوف کوجی مبللہ کے لئے بلایا گیا تھا۔ جس سے جو ب بیس پیر صاحب نے فاموثی افتیار کر کے مباللہ سے اینا انکار وفر ار قابت کیا تھا۔ جبر

یہ جار سال کا و قعہ ہے۔ اب جیسا کہ حضرت مرز اصاحب نے پیر صاحب کو وی کو بہب ان کی ہے جا مخالفت اور اپنی آب بیس علم وفعنل کی لاف زنی ہے اس بات لی وقوت ان کہ وہ اُن کے مقابلہ بیس بعد و سائے ق آن شریف کی چھڑ ایات کی تخییر عوبی زبان بیس مکھیں ور پلک کو و دھا میں کہ قبولیت و ساو معارف ق آنی کا اطلاع کس کے حق بیس مومن ہونے کا فیصد و یا ہے ۔ تو بیر صاحب والووی نے وی بات بیش کر دی کہ نمارے ساتھ پہلے زبانی مباحث سرو حالانکہ مرز صاحب تی ہے وی بات بیش کر دی کہ نمارے ساتھ پہلے زبانی مباحث سروح الفائد مرز صاحب تی ہے وہی بات بیش کر دی کہ نمارے ساتھ پہلے زبانی مباحث مباحث نمار میں امور بیس مرحد نمار میں گے۔ اصل بیس جی صاحب والووی کا ندا تا ایمان ہے کہ ان کی و ساحضر سامن کی ما منا کے مقابلہ بیس تیول ہو اور ندا تی ایافت ہے کہ با بقابل تھیے حربی کی اس و سطے مامنا کے مقابلہ بیس قبول ہو اور ندا تی ایافت ہے کہ با بقابل تھیے حربی کی ان کی کی ۔ ان کی دیا حضر سامن ہی ہے ہے بازی کی۔

اور ضور قبا کرم زا صاحب کے دیگر خالف الما توں کی طرح وہ جھی ایسا کرتے تاکہ حضرت رسول رہے سل اسد سلیہ وسلم کے مند کی بات پوری ہوکہ انہ رمانہ شن لوگ یہود کی حصابل کو حقیار کریں گے۔ طرفہ یہ یہ کہ بیر کہ بیر گووی اپنہ اشتار شن لکھتے ہیں کہ مرز صاحب کرتھ ہو کی بحث بین بہتا ہوئی نابت نہ کہ مرز اصاحب کا اب آگے قو ہم بھی میعت قو بہ کرتی کہ ساتھ ہی یہ بہتی لکھ و بیتے کہ اسر مرز اصاحب کا اب آگے قو ہم بھی میعت قو بہر یہ گئے۔ س کے آگے۔ س کے آگے ہیں کہ بہتے ہوئی کہ بہت قو بہت ہوئی کہ ساتھ ہی میاب ہوئی کہ والے تین کہ بہت کے بعد مرد اصاحب کو اجازت مقابد میں انہ کہ بیری کی دی جاوے ن قو ہم بھی مقابلہ ہوا کہ تا ہے بیری خاصاحب کے ان العاظ پر - جناب کو تی عقل جنیں گئی وہ اُش بایہ سریت سالیہ کہ بی صاحب کی میں العاظ ہو ہے ہو جاوے ن قو ہم بیری وہر یہ کہ بیری ساحب کے مربی ہی ساوک کیا گئی ہو جاوے ن قو ہم بیری ہو ہو ہو ہو ہو گئی کہ میں ایس کور ہیں کہ ہو جو گئی ہو کہ ہو ہو گئی ہو کہ میں کہ ہو ہو گئی ہو کہ ہو ہو گئی ہو کہ میں ہو ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہ ہو گئی ہو گئی

#### المشتهر

تحكيم فضل جي (بريز يونت )ومعرات الدين (جائث سيكرري) المجمن فرق نيد ، جور

جب س اشتہار کا جواب جمیں ہیر صاحب کی طرف سے سوائے فاموشی کے یجھ نہ الما تو بجر ہم نے چہتی تبجویز مید کی کہ چیو آ دمی دئتی ہما دے کر بیج صاحب کی خدمت ہیں بھیج ویں رش بیر بیر صاحب میداقر ارکز ہیں کہ ہم کوم زاصاحب کے ساتھ مقابلہ تھیے۔ جس منظور ہے تو بیصد ہو داوے۔

ہ ارے اس موا کو لے کر میں عبد الرحیم صاحب وارونہ مار آیٹ (جو کہ مرزا صاحب کے مرید تھیں جس) کی دو اور "وہیوں کے بیج صاحب کی خد مت جس نماز ظہر کے وقت کہنچے۔ جس کے جواب جس بیج صاحب نے فرمایا کہ ہم اس کا جواب عصر کے بعد ویں گے۔ تنز جب یا تی بچ وارونہ صاحب گئے قو و باں پہلے ہے یہ انتظام کیا تیا تھا کہ و رونہ صاحب کو باہر ہے ہی وائل کر دونا کہ نہود چیر صاحب کے سامنے ہوں اور نہ سپ کو جو ب دینا پڑ ہے۔

ہیں و رونہ صاحب کو پیر صاحب کے مربع وی نے باہ ہے ہی جو اب و ہے دی کہ پیر صاحب سی بھا کا جو اب نمیں و ہے۔ اس جَدہم اپنا تھا جو پیر صاحب کے نام لَعما کیا قا عَلَى مروسے میں۔

## خط بنام بیرمهرشاه صاحب م مندازهن ارجم

حمد و وصل على رسوله الكريم

ورخواست بخدمت جناب خواجه پیرم. آناه صاحب محاده فقیمن گواژه حال وار داد بور بالیمناب پیر صاحب ا

ہم ہے موض با دب کرتے میں کہ حد آپ اس فیطے کے لئے آمادہ ہوں اور کسی طرح کے کرمیا کہ خیال ندفر ما میں۔ اور ہم آپ کو ہا اربار خد اکی تشم دے کر عبد کرتے میں کہ س این ہے تناز دیا ہے مانے کے لئے اس فیٹن کردہ مبادئ تنسیہ نویسی کو با ہیں۔ تا کہ حق و باطل میں فیصد ہو کر صلاح و آئن پیدا ہو۔ یونکہ اس آپ سے اس سے فیٹن و بیش میا با بیجیدہ طور میں فیصد ہو کہ صلاح کا کہ آپ کی نبیت میں فیضا ہے احقاق حق میں ہیں قسم میں فیشا ہے احقاق حق میں میں فیشا ہے احتاج کا کہ آپ کی نبیت میں فیشا ہے احقاق حق میں میں فیشا ہے اس میں فیشا ہے اور اسلام میں فیشنہ کہ با کرنا جا ہے ہیں۔

ہم یقیں کرتے میں کہ فی الواقع آپ کوئل سے اس اور محبت ہے تو ضہ ور اس پر غور کریں گے۔

سی عربینے کا جواب موصول ہونے پرٹ جواب ہم اس کو ٹا آئے کر ہیں گے والس م سلے من میچ اتحد کی مور ند ۴۵ راگست و دیاہ

ما المامة من من السار معروج الدين عمر جا حث سكريري الجمن في قالية الا بور يتقليم لفنل

للى پريزيۇم تجمن فراتان

تو و شد کواه شد کواه شد کواه شد

و شخط معرات المدين على عنه المنتظ عبد المعنى عنها المنتظ أنه و كالميدالقاد وساكن الا اور بقتلم فود سرم بيشش وفائدارالا الد الراري على عند ثما ساف عبدالله المراد في العرب جب اس بیں بھی ہم کو پیر صاحب سے سکوت کے قرنے بیں کامیا فی نہ ہونی قو پھر ہم نے پانچویں دفعہ آپ کو بذر الید قاک ایک رجنزی شدہ اطار دوانہ آیا۔ کہ تااید اس کا جو بو ایس سر افسوس کہ بیر صاحب ایسے قار کے کہ انہوں نے رجنزی لینے ہے بھی اٹکا ریا۔ بہم منذ الرحمٰن الرحیم

حيد أا وصلى على رسوله الكريم

والْعصْرِ انَّ الْإِنْسَانَ لَقَى خُسْرٍ الَّا الَّذِيْنِ امِنُوْ وَعَمَلُوا الصَّلَحَتُ وتوا صوَّا بالُحقَ وتواصوًا بالصَبُره

# رجسٹر ی شدہ چیٹھی

بخد مت پیرم علی ثاه صاحب ولژوی

علی کید موقعی نبایت اوب سے حرفت دینر حزرین بین کانام نامی دری ایل بیاب اسپ کی خدمت بین اس لئے بیجا تھا کہ آپ مغانی ہے اپنی خاص و تعظیٰ توریہ سے کید شہار کیجیو کر شائی کر دیں ۔ کہ آیا وہ شرائط جو حضرت اقدی الامتام زاغلام احمد صاحب میں موجود نے آپ کی دعوت بین موجود نے سے اشتبار بین جزر کی جی سب کی سب با کم حوالت آپ کی دعوت بین موجود این و موجانے والے اشتبار بین جزر کی جی سب کی سب با کم جد جو ب دیا جائے گا۔ آپ کا وحد و بینی تر رپانا سے وحد ہ بیا تھا کہ تصر کے بعد جو ب دیا جائے گا۔ آپ کا وحد و بینی تر رپانا سے اور ابھی کہ آپ کی قلم و زبان سے کولی آپ زبان کے بعد جو ب دیا جائے گا۔ آپ کا وحد و بینی تر رپانا ہے اور ابھی کہ آپ کی قام و زبان سے کولی آپ زبان کے بعد جم بجر اس تحریر کے در بیجے سے آپ کو یا دولا ہے جس کہ آپ بیا تھا کہ تر سے مطابق سید سے خور پر قبولیت مباحث تیں وقت تک بوری شراح مندرج شہر ارم زرصاحب کے مطابق سید سے خور پر قبولیت مباحث تیں انتر آپ ن کے باب جس شائی میں بوئی۔

اسما معزز تاصدان جونل ہوا کے مرآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے میں سرمبر الرحیم صاحب وارونہ مارکیٹ رخیم سیدمحمر عبر املا صاحب عرب بعد وی منٹی مبر اتنا در صاحب مدرس سرمیں سرم بعثی صاحب وکامد ار

مؤر در ۲۴ ۱ اگت و ۱۹۰

غائسارات حقيم ففنل الجي ومعراج الدين عمر

نوٹ ۔ پونکہ کل جواب و بینے ہیں آپ نے ایفاے وعدہ نیس میا اس لیے س تحریر کو طبق کرا کے ارسال کیا گیا۔

جب ہی کے جواب میں بھی چی صاحب خاموش کی رہے اور آپ کے مریدوں ورخوش عقاد لوگوں نے ہے جو ہے مشہور کیا کہ چی صاحب کے مرز اصاحب کو تمام شریع مظور رہے کی بیدناریں دی میں اور مرز اصاحب کی طرف ہے کوئی جو اب نہیں آبا ہے ہے میں اور مرز اصاحب کی طرف ہے کوئی جو اب نہیں آبا ہے ہے ہم نے بید شہور کی مظور کی ہو اب نہیں کی دور کوئی مظور کی ہم نے بید شہر اور کوئی مظور کی شرک کے جو صاحب کے مند ہے اقد رہ نے کے لئے ماری ماتویں تج بر بھی شرک یا تحال تھی کہ جیر صاحب ایک افقا مند سے ملائے ملکہ عصر تک جواب و سے کا چووعد و بیا تھا اس کو بھی چرانہ بیا اور بہ تجویز دئی کہ کوئی جو اب نے جا ہے دی کہ کوئی میں اور اور کوئی کہ کوئی کو ان اور اور کوئی کہ کوئی کہ ہو ہے گا جو وعد و بیا تھا اس کو بھی چرانہ بیا اور بہ تجویز دئی کہ کوئی جو اب نے بیان اور اور کوئی میں کہ دی کہ کوئی ہو ہو ہے گا کے دیا ہو اور کوئی کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کہ کوئی ہو کہ کہ کی کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کہ کوئی ہو کہ کہ کوئی ہو کہ کا جو وعد و بیا تھا اس کی کوئی ہو کہ کوئی ہو کہ کہ کوئی ہو کہ کہ کوئی ہو کا کوئی ہو کہ کوئی ہو کوئی ہو کہ کوئی

وم الدارجي الرجم

شرة وصلى على رسول الكريم ولا تكلموا الشهادة أومن يَكْتُمها فاللهائم قلله أوا للله بما بعملون عليمُ (القرو 284)

اور تد چھیاو کو ای جوکوئی اے چھیادے اس کا ول سکار ہے

# پیرمهرعلی شاه صاحب سے لندایک شہادت کا واسطہ

وجرم ملی شاہ صاحب کے مربد وں نے شور مچا رکھا ہے کہ 10 ہ تاریق گست کو ہیں صاحب نے حضرت اقدی جناب محذ و منا مرز اغلام احمد صاحب کی خدمت میں تاری وی تحمیل کہ بہرف آئیں ق من کا وی طرز ہے آپ کے ساتھ مباحث کرنا منظور کرتا ہوں جو تعمیل کہ بہرف آئیں ق من کا وی طرز ہے آپ کے ساتھ مباحث کرنا منظور کرتا ہوں جو تاپ کے ماری حادث کرتا منظور کرتا ہوں جو تاپ کے ماری حادث کرتا ہوں کہ ہم نے تاپ کے ماری وارق کیتے ہیں کہ ہم نے ماری وی دو کا یا ت کی رہا ہے تی کہ ہم نے ماری وی دو کو کا ایک کو دھوکا کہ ماری دو کا ایک کو دھوکا کہ ماری دو کا دو کا دو کا کہ کا دو کا کہ کہ کا کہ کر کا کہ کی کہ کا کا کہ کا کہ

میں ﴿ لَئے کے لئے یہ بھی مشیور کر رکھا ہے کہ پیر صاحب نے حضرت اقد می مرز اصاحب کی شرط کے مطابق اشتہار ٹاکٹ کر کے ان کو پہنچا ایا تھا۔

ی لئے ہم ہیر صاحب ہے شاوت ہے گئے کے لئے برض کرتے ہیں ون کے لئے برض کرتے ہیں ون کے لئے برض کرتے ہیں ون کے لئے رطف کر ہیں ہوا ہے ہیں تین ون کے لئے رطف فن کر سیات کو تابت کردی کے رحاحب نے ۱۹۵۵ ماری کو مصبون ند کورہ و حضرت مرزا صاحب کی خد مت ہیں تا رہی رواند کی تعین اور اسی طرق ہے ہی آبوں نے خوا خد اتھا لی کی تیم کھا کرتا بت کردی اور اپنا اسل مشتبرہ و دکھا دیں کہ جس ہیں انہوں نے خوا حضرت قد می تیج موجودم زاصاحب کو اتھا ہو گئے ہے ساتھ میا دی تھے اتھر آن تمام شر ما مندرجہ شتبار ۱۶ رجا الی موجودم زاصاحب کو اتھا ہو گئے ہی ساتھ میا دی تھے۔ اتھر آن تمام شر ما معدرجہ شتبار ۱۶ رجا الی موجود میں انہوں کا رہونا ہوں اور اقد در کرتا ہوں کہ معدرجہ شیبار ان تی اور شاور کی شرط مرز صاحب کی تھی ہیں آپ کی رجت کراوں گا ( یونا یہ بھی سب سے بینی اور شاوری شرط مرز صاحب کی تھی گئے۔ اور انہوں میں نہوں کے ایک در است مازی مجھ لے۔

توت، ۔ سی کام کے لئے ہم جناب الالہ سدر واس صاحب سوری ہم ہے ۔ اسٹنٹ رجٹر ارپخاب ہوری ہم رہا ہے ۔ اسٹنٹ رجٹر ارپخاب ہوئی رک ہا وارناش جدر صاحب بیڈ کلرک وفتر ایجز میر ریاو ۔ ۔ واکٹر لالہ پر ما تند صاحب فی شال سر جمن و رجس الاجور ۔ الالہ وطلات و اے صاحب فی ہے۔ ایل بل فی ۔ وکیل چیف کورٹ وجا باکوئٹٹ کرتے میں فقط عام واکست و والے ا

## سِم المذالرضن الرحيم خمد ؤوصلى على رسولد الكريم مام لو گوس كو اس بات كى اطلاع ك ك

# پیرمهرعلی شاہ صاحب گولڑوی نے

## میری وعوت کے جواب میں کیا کا روہ انی کی

ور حقیقت یہ ایما کام ب جوبجہ تا میدروٹ القدی ہے گر انجام پر بر میں ہوسکتا۔ کر بیر صاحب س طریق فیصلہ کو معلور کر لینے قو ان کے لئے بہت ہمتر تھا کیونکہ وہ بل علم بھی کہر تے ہیں اور ن کے مرید ان کے مرید ہیں ججھے ہیں گور انسوس کہ نہوں نے معلور نہ یا اور چونا کہ طلے طلے انکار بیس ان کی علمیت اور تطفیت پر اس ٹی لگتا تھا س نہوں نے معلور نہ یا اور چونا کہ طلے طلے انکار بیس ان کی علمیت اور تطفیت پر اس ٹی لگتا تھا س لیے کیٹ جوال بازی کی راہ القبیار کر کے بیہ جست چیش کر دی کہ آپ کے شراط منظور ہیں گر اس وحد بیث کے رو میں تبدار سے مقا مدکی نبعت بھٹ ہوئی جا ہے۔ پھر اگر مولوی محمد اس وحد بیث کے رو میں تھا دی نبیدر اے قام کی کرتم اس بھٹ ہیں جن اس بھٹ ہیں جن انہوں ہیں جن انہوں ہیں جن انہوں ہیں جن انہوں ہی در ان کے ساتھ کے دواور آدمیوں نے بیدرا نے قام کی کرتم اس بھٹ ہیں جن

یر نہیں ہو تو تھ میں میری میعت کرنی پڑ ہے گئی پھر اس کے بعد تفسیر لکھنے کا بھی مقابلہ کر بیما ہے ناظرین خود سویتی لیس که کیا انہوں نے اس طرز کے جواب میں میری دعوت کوقیول بیایا روپیا بیں نہیں بچھ سکتا کہ یہ کس مشم کا نحتی اور ایسی ہے کہ ایسے عقامد کے بحثول میں جن میں پ کو خودمعوم ہے کے مولوی محرحمین بنالوی سب سے اول خالف مخس سار س کی رائے پر فیصد جھوڑتے میں حاا تک خوب جائے میں کہ اس کا جھے جاتے اور دینا کو یا بی قدیم مخالفت کو جیوز یا ہے باب مخازی مقابلہ ہر اس کیشم پر مدار رکھا جا ٹا قویہ صورت دورتھی کیونیہ ہے وفت میں جب کہ خداتعاں ایک مجز و کے طور پر ایک فر ان کی نا مد کرنا تو محرحسین بیا ملکہ صد ہاائیان مے اختیار بول استے کہ خدائے اپنے روح القدس سے اس محض کی مدا کی میوند اس قدر انکشاف حل کے وقت کی کال نہیں جوجو نیاتشم کھا کے ورنہ منفولی میا شاہت میں تو الاوتا بيباءً و و باطبع البيذتين في يرجمجتا به وتتم بعي كماليما بها -

یا سو ای کے بیچ صاحب کو یہ بھی معلوم ہے کہ بیس رسالہ انتہام سکتم بیس ٹیاٹ کر چاہ ہوں کہ جسندہ میں امیمی منقولی بحش ان ملاء ہے تیمی سروں گا ہور چر کیونکر ممکن ہے کہ میں اس عبد کوتو ژووں اور پیر صاحب کی جماعت کی تبذیب کا بدحال ہے کہ گندی گارہوں کے علے کارڈ میر ہے تام ڈوک کے در بھے ہے جستے میں۔ دلین گا بیاں کہ کوئی ووڈن ہے وفی ڈو ہز ویو چھار بھی زباں برخمیں الاسکتا۔ پہلے میر ااراد و قبا کہ چیر صاحب کا بیڈ **ما**ن واٹل بھی تو ڑئے کے لئے کہ کویافصوص قرم سے اور حدیثیہ کی رویت کچھ بجٹ کر سکتے ہیں دیئے دوستوں میں ہے کئی کو بھیج ووں اور اسر خی فی امتد فاضل جلیل القدر مولوی سید محمد احسن صاحب مروی پیر صاحب کے ساتھ بحث کرنا قبول فریائے تو ان کا فخر تھا کہ اسے سیدین رکو ر محدث ورفقیدئے اپنے مقابلہ کے لئے ان کوقیول بیائٹر انسوس کہ سید صاحب موصوف نے جب بہرویکھا کہاً س جماعت میں ایسے گند ہاوگ موجود جس کہ گندی گا بیاں ان کا طریق ہے تو اس کو مشتے نمونداز شروار ہے یہ قبل س کر کے ایس تجلسوں میں حاضر ہوئے ہے اور مل البيتر معجما مان بين نے وہر من الله صاحب کے لئے ابلور تحد اللہ رسال تا ایف کیا ہے جس کا نام میں نے تحفہ کولڑ و یہ رکھا ہے۔ جب جے صاحب موسوف اس کا جو اب مُصی گے تو خوا وكول كومعلوم بهو جاوك كاك نهاريد الأل يابين اوران كاجواب بيار اب بهم الينا

جہزار کے مقابل پر جو یا اس وجوت کی ہے۔ پیرجو طلی شاہ صاحب کا اشتہار لکھ ویتے ہیں۔ یاظر میں خود فیصلہ کر میں کہ آیا ان کا جواب نیک فیق اور حق پڑوی کی راوے ہے ہے یا شخط کُ کے فیصنے والے کی طرح صرف ایک جال ہے۔ والسلام علے من ان اللہ سے۔ المشتم خاکسارم زاغلام احمد کا دیان۔ 100 اگست ودی ایم

نوٹ ۔ چونکہ دونوں افتہارہم اس کاب میں اوپر دری کر سے میں اس میں او سطے اُن کے دہر نے کی ضرورت نہیں ہے۔

## ہم اللہ الرحمن الرحیم تمد ووصلّے علے رسولہ الكريم

# پیرمبرعلی شاہ صاحب کے توجہ دلانے کے لئے آخری حیلہ

باظرین کوخو ہے یا دیمو گاہیں نے موجود وقعرق کے دور کرنے کے لئے پیرم میل ٹیاہ صاحب کی خدمت بین یہ تجویز بیش کی تھی کہ ہم دونوں قرید امد ازی کے ڈر بعید ہے کیپ قر سنی سورہ لے ٹر مر کی تصبیح بلت میں اس کی ایسی تفسیر تنعیں جوقر سنی علم مورجھا کق ور معارف پرمشتمل مو اور چرتیں کس مولوی صاحبان جن کا و کر پہلے انجتار میں ورج ہے ۔ تشم ر ان دونوں تنہ وں میں ہے ایک تنہ کوڑ جنج ویں کدای کی م ٹی تمایت عمرہ اور اس کے معارف نہایت علیٰ درجہ کے میں ۔ بین اسر پیر صاحب کی حربی کورتر جنح وی گئی تو میں بھی وں گا کہ خد میر ہے ساتھ نہیں ہے تب ان کے غلیہ کا اقرار کروں گا اور اپنے تیس کا ڈپ مجھوں گا ور س طرح یر فقد جوزتی ہے ہے فروجو اے گا اور اس سی بالب ر ماتو مجرمیر وعولی ماں میں جاتے ۔ اب باظرین خود سویٹی سکتے جس کدائن طرح سے بیزی مدخانی سے فیسلہ ہوسکتا تھا ورجے صاحب کے لئے منید تھا 'یونا یقع کھانے والا جس کے فیسلہ پر جھر رکھا گیا تھ وہ مو وی محمد حسین بٹالوی ہے اور دو ان کے اور رفیق تھے تی پیر ساحب نے اس دعوت کو قبوں ندئیا وریں کے جواب میں بداشتہار ہیجا کہ سلے فصوص قب تب مدیثیہ کی رویے مہادشہ ما ہے ور س مهاهشہ کے تکم وی مواوی محمد حسیں صاحب اور ان کے دور ٹیل تھے۔ اس وولتم کھا کر کہدویں کہ اس مما دشہ بین چرمو علی شاہ صاحب جیت گئے قو ای وقت اوا زم ہو گا کہ بٹن ان کی ربعت کر لوں پھر یا مقابل آئیے جی تعصوب۔ آپ ظام سے کہ اس طرح کے جو ب بیں کیسی جال بازی ہے کام ایا آیا ہے۔ منہ ہے قو وہ میری تمام شطیس منظور کر ہے مِن تَعْرَفُيهِ الْکُنْے کے ہم کو ایک قرے مال کر زبانی میادی پر عمر کر دیا ہے اور ساتھ ہی جے کی شرط گا دی ہے۔ بہت زور دیا گیا تھران کے منہ ہے اب تعب تی اکا کہ ماں جھے بغیر ازیادہ کرنے کی اور شرط کے نقط ہا بقابل عملی بین تنبیہ علصنا منظور ہے اور ہا ایس ہمہ ن کے م بیرا ہور کے کو چہو بازار میں <sup>مش</sup>اہ رکزرے میں کہ پیر صاحب نے شطیں منظور کرلی تھیز

ورم ز 'ن ہے خوف کھا کر جو گ گیا۔ یہ ججب زمانہ ہے کہ اس قدرہ ند پر جبوب ہو یا جاتا ے۔پیر صاحب کا وہ کو نہ سا اجتہار ہے جس میں انہوں نے آبھا تھا کہ میں کوئی زیادہ شرط نہیں کرنا جھے یا بقاماع فی صح میں آئے معنا منظور نداورا ن یرفر یقین کے عمدتی و کدب کا فیصد ہو گا وراس کے ساتھ کونی شرط زا مرشیل اگانی جائے کی بال مند ہے تو کتے ہیں کہ شرطیں منظور میں تکر کھر ساتھ ہی ہے ججت چیش کر دیتے میں کہ پہلے قر سن دور صدیت کے رو ہے مہا دیڈ ہو گا اور مغلوب ہو گئے تو این وقت ربیت کرنی ہوئی۔ انسوس کہ کونی صاحب میں صاحب کی اس جال کونبیں سوچنے کہ جب کہ مغلوب ہونے کی حاست میں کہ جوسر ف مولوی مر حمین کی سم ہے مجھی جائے کی میر \_ لئے بیت رقے کا قطعی علم ف جس کے بعد میر مذر نہیں یہ جائے گاتو ہر تنہ لکتنے کے لئے کونیا موقع میر 🚅 لئے ہاتی رہا۔ کوہا تھے تو ص ف مولوی محرحسین صاحب کے ان چند کلمات پر میعت کر ٹی پڑے ک کہ جو پیر صاحب کے مقالد بیں وی سی بیں کویا جیر صاحب آپ ی فریق مقدمہ اور آپ ہی مسف بن گ کیو تا پر حب کدمولوی محمد حسین صاحب کے مقا مدحضر ہے منبع اور مبدی کے بارے میں یا کل میں صاحب کے مطابق †ں تو اس صورت میں ظام نے کہ مولوی قحد حسین صاحب اور میر صوحب کوچوں کیا ہی شخص میں ووقعیں میں تو چھر ایسلہ کیا ہوا۔ انہی معملات دور ان ہی وجو ہ ہر تو بیں نے بحث سے تنارہ کر کے بی طریق فیصلہ کالا تھا جو اس طرح ہے بال دیا گیا۔ بس جاں ہے جمجے معلوم ہوا نے کہ ااہبور کے گل کو جے بین چیر صاحب کے مرید دور ہم شر پ شہ ہے و ہے رہے میں کہ پیر صاحب تو ہا بقابل آنسے لکھنے کے لئے لاہور میں پیکنے گئے تھے گ مرزا ہوں گے گیا اور قبیل آیا۔اس لئے پھر مام او کوں کو اطلاع وی جاتی ہے کہ بدتیام یا تیں خلاف والله بین بلکه خود پیر صاحب جواگ کئے بین اور یا بھا بل تنب معملا محکور میں کیا اور تہ ں بین میدماد ہ اور ندخد ای طرف ہے تا اید ہے اور بین بسر حال لا ہور بینی حاتا <sup>ع</sup>ربین نے ت ہے کہ کئر پٹاور کے جامل سرحدی پیر کے ساتھ میں اور ایبا ہی لاہور کے کئر مفید ور کمیں طبعہ وگ تکی کو چوں میں مستنوں کی طرح کا یاں دیتے کی تے جیں دوری می لف مو وی بڑے جوشوں سے وعظ کر رہے میں کے میتحص واحب القبل ہے قو اس صورت میں اربور میں عاما بغیر ک حس منظام کے کس طرح مناسب ہے۔ ان لو وں کا جوش اس قد ر ہڑھ گیا ہے

کہ بعض کارڈ گندی گالیوں کے ان لو کوں کی طرف ہے مجھے پہنچے جیں جو چوہ وں پہاروں کی گا بیوں ہے بھی کخش کوئی میں زیادہ میں جومیہ ہے یا س محفوظ میں بعض تحریروں میں حقل ق و بھم کی وی ہے۔ یہ سب کا نمز ات تھا ظت ہے رکھے گئے میں تمریا وجود اس کے کہ اس درجہ ن گندہ زبانی کو ان لوگوں نے استعال کیا ہے کہ جھے امید نبیل کہ اس قدر گندہ زبانی ہوجہل نے سنخضرے صلی مند سامیدہ کم متا بلہ ہر یا فوعون نے مصرت مون مالیہ السام کے مقاجمہ یر دکھ کی ہو چر بھی اس چیر صاحب نے این نیت کو درست سر بیاے اور سید سے طور پر بغیر ازیروہ رئے کئی شرط کے وہ میر ہے مقابل برح لی میں تنبیر الکھنے کے لئے تیار ہو گئے میں ق میں ضد تعان کی فقع کھا کر کہتا ہوں کہ میں بہر حال اس مقالیا کے لئے جو محمل ہا بقابال عمل بی تنفير لکھنے ہیں مو گا اور ہیں اپنے تبین پہچاوں گاصف ووامر کا خواہش مند ہوں جس مر ا، ہور میں میر پنچنا موقوف ہے۔ (1 )اول ہے کہ بیر صاحب سیدھی اور صاف عبارت میں یغیر کسی ﷺ فی لئے یا زیادہ مشرط مکھنے کے اس مضمون کا اشتہار اپنے نام پر ٹاکٹ کر دیں جس پر یا گئے لا جور کےمعتر ز اورمشہور ارکات کے دستھط بھی جو پ کہ میں نے قبول کر یا ہے کہ میں با مقائل مرز اغلام احمد قاویانی کے م لی صحیح بلتے میں تقسیر قرح ن ثریف کھوں گا۔ دور (۱) سمعے س طرح ہوقا یہ عداری کی جائے ہی کہ تمام قر آئی سوروں کے متفرق ہے چوں ہے نام لکھ مر فریقین بٹن سے کیسافریش کی مجوبی بٹن ڈال دے جامیں گے 4روہ فریش ان پر یوں کو بوشیدو رکھے گا اور دوسر افر ال اس جمول بیس ماتحہ ڈال کر ایک برجہ کال کے گا ور اس یر جد کی سورۃ اُسر بہت ہی ہو کی تو اس بین سے جا کیس تھے۔ تک یا پوری سورۃ اُسر جا کیس میت ے زیادہ ند ہو تنب لکننے کے لئے اختیار کی جانے ں۔ (۴) مینین کا ختیار ہوگا کہ نی سی کے لئے کید دوسر کی بخولی ایش کے لیس تا کد کوئی وشیدہ کتاب ساتھ ند ہو ور یہ مرموجب رئے نہ سمجی جانے گا۔ (۴) اُر کوئی قریش کی شروری جاجت کے لئے یام جانا جا ہے تو دوسر فے این کا کوئی محرال کرنے والا اس کے ساتھ ہو گا اور وہ تین "وی ہے زیادہ نہوں گے۔ (۴) م گز جارز نہ ہو گا کہ آئیے لکھنے کے وقت کی فریق کوکوئی دوسرامولومی ال کے بچ کی سے نو کر کے جو شا؛ یانی بلانا جا ہتا ہے اور فی الفور خدمت کے بعد والی جانا ہو گا۔ (۵) فریقین ایک دوسرے کے مقابل صرف دو تین ہاتھ کے قاصلہ پر جینسیں گے س

ے زیر دودوری میں ہوئی نا وہ دونوں ایک دوسر ہے کے حالات کے تکران روسکیں۔ اگر کی فریق کی کوئی خیانت ٹابت ہوتو مقابلہ ای جُیہ 'تم ہو جا ہے گا اور ای فریق کے ساتھ وہی مع مد کیا جا ہے گا جو اس حاست میں کیا جاتا جو و ومغلوب رہنا۔ (١) م ديد فرائل بي تفسير کے دودوورق لکھ کر ان کی عَلَ فر اِن ٹائی کو تعد دینچط ایتا رائٹ گا دورائی طراح انڈیز تک دودو ورق دیا جائے گانا ہے۔ وفعد مثل لکھے میں کی خیانت کا کئی فر لق کومو تنج نہ لیے۔ ( 4 ) تفسیر کے بہر حال میں ورق موں گے، س قلم اور تقطیق کے موافق جومولوی مذہر احمر صاحب دہو می کا قرآن شانے نے شائے ہوا ہے۔(۸) گئے کے حوالے سے ایک کے نیب یا اُمرکونی ہر جوش آ ج ئے تو دو بئے تنب دونوں فرایق لکھتے رہیں گے۔(۹) مرکز افتیا رند جو گا کہ کونی فرایق ہے۔ یو س کوئی کتاب را تھے یا کسی مددگار کو ایٹ یا میں بٹھادیہ یا کسی اٹیارہ کتابہ سے مدد ہے۔ ( • ) تنمیر میں کوئی غیر متعلق بات نبین نامی جائے ں صرف ق سن شریف کی ان آیات کی تغییر ہوں جوقریہ اندازی ہے گلی میں۔ ایر کوئی اس شرط کی خلاف ور ڈی کر ہے گا تو وہ بھی مغلوب سمجہ جائے گا۔ (۱۱) می بات پر کوئی مات زیادہ ٹیس کی جائے کی کرفر یقین یا جی مل میڑھ کرم کی بٹن قسیہ تلعیں اور نہ پہ کہا جا ہے گا کہ اوّل کوئی بحث کراویا کوئی ہورش ط قائم کر ہو ا تقدم کی بین تمسیر بعضا ہو گاویس (۱۴) جب دونوں فر ایل الداری ہے معلوم کر لیس کہ فد ں سورۃ کی تنبیر للصنی ہے تو اختیا رہو گا کہ قبل لکننے کے گھنتہ یا ۹۰ گھنتہ نک سویٹی لیس گر کسی ے مشور وائیں ما جائے گا اور ندمشور و کامو تع دیا جائے گا بلکہ ڈھننہ و گھننہ کے بعد معینا شروع

بین تموند شہرار ہے جس کی ساری عبارت با کم وجیل ہیر صاحب کو اپنے شہراروں بیر کستی جا ہے اور اس پر سیج سمس معززین ایمور کی وابیاں جبت ہوتی چا ہیں دور چوکا موسم پر سات ہے ہیں گئی جا ہیں تاریخ اس مقابالہ کی کستی جا ہنے کہ کم سے کم تین دن پہلے جھے طاریخ ہو جائے ہو جا ہے ہے ایمی تاریخ اس مقابالہ کی کستی جا ہنے کہ کم سے کم تین دن پہلے جھے طاریخ ہو جائے ہو جائے ہے اور واب شیخ اللہ ور پہنے ہیں ہور ہیں ہیں تو اس بینی نواب شیخ تاام مجبوب ہجائی صاحب اور نواب شیخ طل ہو وہ بیا ہور مید بر کست می خاس صاحب سابق اس ساج اس کے تین رہیں گاہ میں کہ ہم س کر کست می خاس صاحب سابق اس ساج میں کہ ہم س کے تیم بیروں اور ہم عشید وں دور دن کے ہم س

جنس مولو یوں کی طرف ہے کوئی گائی یا کوئی وحشیاند حرکت قطبور میں نہیں ہے گی۔ اور یا ا رہے کہ انہوریش میر ہے ساتھ تعلق رکھے والے پندرویا ہیں ہومی سے زیادہ میں ہیں ان بی نبیت یہ تظام کر سکتا ہوں کہ بلغ دوین ارروپیدان تین رجسوں کے یاس جن کروادوں گا

م کی جھنے کا جور جھنے ہو ای اور افساف پیند ہے آر اس نے الا ہور جس جو ہم علی شاہ صاحب کی جہ عنت کا شور وقع نا ساہو گا اور ان کی گا ہوں اور جد رہائے ی اور خت شتہ لی کے حالہ ت کو دیکھا ہو گا تو وہ اس ہات جی جو ہے اتھاتی کر ہے گا کہ اس فتند اور شتہ ال کے وفت میں بچھ ہے اتھاتی کر ہے گا کہ اس فتند اور شتہ ال کے وفت میں بچہ شر کے ریسوں کی بوری عور کی امد داری کے الاہور میں فقدم رکھنا کو ہا جگ میں فقدم رکھنا ہو ہے گئی فقدم رکھنا ہو ہے تھی میں فقدم رکھنا ہو ہے تھی میں فقد م رکھنا ہو ہے تھی میں بھتی کے تا فون کی بھی بچھ پر وادہ ندر کھار امانا بیا نتوی پہنوی ہو تو کہ میری سبت و ہے رہے جی کہ بیٹھی واحب القبل نے بیا ان کا وجود فقر ناک فیمل ہے ور کی شرع اور مقتمال لوگوں کے جوجو میں میں بغیر سی کی بیا بر جوش اور مقتمال لوگوں کے جوجو میں میں بغیر سی بورے تا اور فقل فتو کی در میسوں

ے پیر صاحب کوائی بھل کے لئے ہان اس کی مہلت ای جائر ہائی اس تی ہو ہے ہی ۔ قرب کی ریر قصی طور پہمجی جانے ہ

کو واشد مولوی تقییم نور الدین صاحب کو وادشد مولوی عبد الکریم صاحب کودوشد مولوی سید محمد سعید صاحب حبر آبادی کودوشد صاحبهٔ ۱۹ دسران این صاحب جمان تعمانی کو واشد شیخ خدام حبد رصاحب (بنی البیکه مشلق میالکوٹ

كو وشد كاتب شيخ ارمنكو رمحر لدهيا وي

اشترمرزاغلام احمد قادياني ١٨- أكست مداي

یوور ہے کہ جس اشتہار کے ٹاک کرنے کا موند پیرصاحب کے لئے اس شتہار ہیں کھا گیو ہے یا جو دوسری شرط تین رمیسوں کی دمد داری کی بابت ملحی کی ہے۔ اس میں کوئی تر میم نیس ہوں ۔ مند

# بهم الدّالرطن الرحيم تحمد ه وُصلى على رسوله الكريم پيرمهر ملى شاه صاحب گولژوى كى خدمت ميس ايك رجستر ۋ خط

حفزت اقدی امامنا و مرشدنا مسلح موعود و مبدی معبود کی طرف ہے ہے اثنایا، ۲۸ ر گست کو ٹرانتے ہوو ہے کہ چیزمہ علی ٹا و صاحب تفییر القرشن اور قبولیت و ما میں مقاہد ر نے ہے تو رہے۔ اس وہ ضرورآھ پر ہی کو بیشد کرتے میں ق بشرطیکہ لا ہور کے تین مسلمان رمیں جن کے اعلام وقی درج وشتہار میں اس بات کا درمہ اٹھ میں کہ ہیر صاحب کولڑوی کے م بچوش مرحد ہوں اور مرحد ی مز اپنے لو کو ں کی طر ف سے فسا د کا قبطرہ نہ ہو گا۔ تو حضر ت مرز ا صاحب المهور بين تشريف لا كراب وعوى موروالال تحمتعلق اليداتفرير تين تحفظ مين كرين کے اور پیر صاحب کو مخاطب نہیں میا جائے گا۔ لعد اس کے پیر صاحب تین تھنے نک س کے رو میں تقریر کریں چونکی مشہور تھا کہ ہیر صاحب کا راوہ جمعہ تعب یہاں قیام فریا نے کا ہے۔ اس کے بیہ شتبور لامور میں وہی تایا۔ تُن چونکہ تعلیم یا نتہ او کوں نے ( ابن کے ساتھ پیر صاحب کے بعض مریبہ ورمخلص بھی ٹامل ہو گئے تھے ) پیر صاحب ہے یا رہا راہے ور مہا کہ کوئی تقریر یک مام جیسہ میں کریں ۔ اور بیج صاحب کو یہ بیافت ندشمی کہ پیلپ جاسہ میں چند گھنٹہ سسل و رتقریر کریں۔اس واسطے انہوں نے یہاں ہے روانگی بہت جلدتھبرائی۔لبذاحضرت اقدیں كا شتهار الك خط كرساته بذر الجدرجشري رواندكيا كيا اوروه عط ويل ش ورئ ب-" جناب پیرمبر علی شاہ مهاجب۔" زارش نے کہ حصر سے اقدیں مامنا و مرشد نا حضرت مرز خلام احمد صاحب مسيح موعود ومهدي معبود کی طرف سے دئیں دشتہار موری ٢٨ مر گست وه في او بهار ب ياس اس عرض ب آيا ب كرآب كي خد مت پش پرښيا يا جاوب . چونک مام طور سے بیٹیر الاہور میں مشہور تھی کہ آپ کا یہاں قیام فرمانا بوم جمعہ تک ہو گا۔ س و سطے یہ شتہار ادہور میں دہتی آیا اور اس کے جواب کے داسطے ۵ دن کی میعاد متر رکی گئ ہے۔ ب رونکہ آپ یہاں ہے تشریف لے گئے میں اس واسطے تین اشتہار بذر معہ رجسلری " پ كى خدمت يى ارسال كے جاتے جي اور يو زياد و تفقى كود الطيدود شتهار" ب ك مشہور مریدوں کو دینے جاتے ہیں کہ آپ کی خدمت میں ارسال کر دیں۔ اور اجائے یا ج دن کے حضرت مرز اصاحب کی طرف سے پندرون کی مسلت ہیں کو دی جاتی ہے کہ ہی اور سے میں ہے ہیں ہیں ہیں ہوروں روسا کے دستھا ہرا ہر بھیج دیں۔ کہ وہ ہی ہے مربیرین و معتقدین کی طرف سے امن کے وسد دار ہیں اور اپنا اشتمار قبولیت شراط کا بھی ٹاکٹ کر دیں۔ تو پہر حضرت مرز اصاحب تشراف ہے ہے ہو ہی گے۔ مااوہ اڑی ہے بھی شرار ساحب تشراف ہے کہ اور سے کہ سے دو اور سے سے مقابلہ ہیں تشراف اور سے اور سے گو ہر اید ریل سینٹہ کا ای اور سے کہ سے دو کہ دو ہیں گا ہم مذر کریں گے امید ہے کہ سے حق کی دو سے بہر یا اور سے کہ سے حق کی دو سے بہر یا اور سے اور سے کہ سے حق کی دو سے بہر یا اور سے بار اور سے کہ سے حق کے والدین کی دو سے بہر یا ہو ہو ہے۔ کہ سے حق کے والوں گے۔

ارمورام راگست معهاء

🖈 مفتی محمد صاوق 🖒 فی تلزک وفتر ا کاو محت 🖂 ل وجاب لا بور

🖈 منشی تا جی الدین سیکرنزی انجمن فه کا نیدا ایور

تلا و پکر غاله مان حفترت مسیح موعو و ومبدی معبود

حب پیر صاحب نے ویکھا کہ لوگ اس طرح قوقی جیموز نے اور سکے جمعہ کا اس کا ہے تاہد ہیں جیموز نے اور سکے جمعہ کا اس کا ہے تاہد ہیں اور طقت اور نبلی حاصل ہوں کا ہے تاہد ہیں اور طقت اور نبلی حاصل ہوں کا ویسے بہتر ہے کہ آپ یہاں ہے جل مواجعہ ہو وہ جمعہ سے پہلے ہی یہاں ہے جل ویہ ہو وہ جمعہ سے پہلے ہی یہاں ہے جل ویہ ہو ہا تے ہوئے ہوئے اپ ہم میروں کو وصیت کر کے کہم را صاحب اور ان کی جماعت کی سے ہیں ہے گئی ہیں۔

# فيضان كولڙوي

النمونه وكهايا\_

جس ثام کو پیر آواز وی اا ہوریس آیا ای وقت ہے شرکے اندر مخاشین کے درمیان یہ جوش مخالفت کر پا ہو ااور جا روں طرف ہے پیر صاحب کے اکثر ہم عتیدہ لوگ کیا افعہ والد درندہ کے وقش ہو گئے اور الیہ مریع حضرت مرز اصاحب کے واسطے محال تھا کہ وہ بغیر کا بیاں وروہ ہمی کخش کا بیاں شنے ہے بازارے ڈزر کئے۔

فصوصاوہ مقام جس ہیں اس کے خاص مرید رہتے ہیں وہاں ہے گزرنے کا مجھے خود تفاق ہوں چیر کالڑوی کے طرف واروں نے نہایت مفلد بن کے ساتھ 'حیل احیل مرگندی گا یوں کے ساتھ وین زبانوں کونا پاک میا اور آپر کورنمنٹ انگریزی کا خوف ند ہونا توقریب قد کدوہ مجھ پر مملد کرتے۔ نبے بیازار یوں کی بات نہ۔

مرز ما حب پر بینی کرنے کے لئے ٹاکٹ کرنا ہے ان کو پڑھا گیا اور بنی اڑ ان گئی اور س کی تعریف کی گئی کہ اس شخص نے مخالفت کے لئے خوب بات ایجاد کی ہے۔ جس مجد میں ہم بی سالول سے متواتر بغیر روک ٹوک اور بغیر شرکت غیر با مامت مولوی غلام حسین صاحب جو کہ کی سمجد کے جدی متو کی اور امام میں نماز پڑھا کرتے میں اس بیس زیر دی ہے تھی کرشورہ فون می جو کہ شخص کر متو کی اور امام میں نماز پڑھا کرتے میں اس بیس زیر دی ہے تھی کرشورہ شخص مولوں کو اس کو اس مولوں کو اس مولوں

و آیا ٹیل حب سے انہاں پیدا ہوا تب سے آدم اور شیطان کا حمگر اچا تا ہے ور ایسٹر لکی صفات اور شیطانی صفات لوگ و آیا ہیں موجود رہتے ہیں پر م ایک ایٹ تملوں سے فوت سب کہ سیمتر کی صفات اور شیطانی صفات لوگ و آیا ہیں موجود رہتے ہیں پر م ایک ایٹ تو ہیں خت می اللت فوت می دور سب کہ سیمتر کے دائوں میں مجھے البام جوااما لمشطور کھٹے علی الکھویوں اور ایبا می دور م صوف محمل سا حس کہ بر دید جام وامر نی کوش تر می بی نیا اور یا الباط ہا دی دور الباط کے دور الباط ہا جا دور الباط کے البار کے دور سے بین وہو الدور الباط کے دور الباط ہا دی دور الباط کے الباط کے دور الباط کے دور الباط کے الباط کے دور الباط کے الباط کے دور الباط کی دور الباط کے دور الباط کی دور الباط کے دور الباط کی دور الباط کے دور الباط کی دور الباط کے دور الباط کی دور الباط کے دور الباط کی دور الباط کے دور الباط کے دور الباط کی دور الباط کے دور الباط کی دور الباط کے دور الباط کے دور الباط کی دور الباط کی دور الباط کی دور الباط کے دور الباط کی دو

بہجا ہوتا ہے۔ اس زمانہ کے تاری قرانوں اورا سیز رکوں کے قسوں سے واقف کاروا تھو ور منوس نے تقسیں ایک قوم کا تھے۔ سایا ہے اورا سی کر کات تہار سامنے بیش بن بہت ہے ہوں کے جاتا ہے تھی اگلی تاریخی ب اور اگر شدہ بیوں کے قصوں بیس تم کن تو وسیس یا تے ہوں کیا ان بیس جنہوں نے موق کا ساتھ دیایا ان بیس جنہوں نے معزت موق کی تابعد دی کی یا معد دی کی یا مور دی گئی ہوں نے موق کی تابعد دی کی یا مور ایس کے ساتھ بیا کر باطوں کو نہا کہ اسے صلیب ان بیس جنہوں نے موق کو تا مائی دیا ہو ایس کے کام میں جو تا منا وصد قال کہد کر موام اندار سے ان سی جو تا منا وصد قال کہد کر موام اندار سے ان کے جو اردہ کو لائے گئی ان کے جو اردہ کو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی میں میں گئی گئی میں کو گئی ہو گئی

# فيوض المرسكين

یے وقت بین ہم کو ہمارے امام سے موجود وسدی میدو کی طرف سے آیا رہا اقل جس پر ہم نے ملل آیا۔ وی جونیوں اور ولیوں کی سنت نے کہ اعوص علی المجاهدیں بابوں تر رہے کرنے والوں کی بات بن کر فاموش رہو اور ان سے احراش کرو۔ ورسم سے کام و ۔ کی کو گائی کے جب سے کام و ۔ کی کو گائی کے جب سے کام و ۔ کی کو گائی کے جب سے کائی شدوہ اور چو تہمارے حق بیش بد ہو لے اس کے حق بیش تم بد نہ ہواو تا ایسا نہ ہو کہ حالت کی لین طمن سفتے کے ملاوہ تم خد اکو بھی تا راش کر ٹی فو بھی میں تم بد نہ ہواو تا ایسا نہ ہو کہ حالت ہو جھتا ہے ہے ور ہر د باری ورسم کے ساتھ مجھتا ہے ہے اس مورج ہو تا ہو اور جو تا رام اور جو ہو گی کے ساتھ مجھتا ہے ہے اس کے حق اس کے حق اس کو بین مربح ما تھ مجھتا ہے ہے اس کے حق اس کو بین مربح سلی اند مایہ و کی والم کو کنا رہے کہ سے اسے سے حجم و ۔ ور سی وقت کو یا دکرہ جب کر تی مربح سلی اند مایہ و کی والے والم کو کنا رہے کہ سے

چیر تمال ثاہ صاحب ساکن کالحیاوار ملاقہ تجرات۔ میں بی تحد حسین صاحب کپونڈ ر۔ ڈ کٹر نیکٹی عبد اللہ صاحب۔ با و رحمت خاب صاحب کلرک سینٹندی۔ منٹی عبد مقد صاحب کمیا زینے رمیاں امام الدین صاحب تساب۔

### خلاصة كلام

قد صد کلام ہیں ہے کرم شاہ نے پہلے خود عفر سے مرشد نا و مہدینا می موجود و مہدی معرف ہو کے عشید کا و فات کیے کے برخاف دو کیا جی تعییں ۔ پھر حب ایک کتاب کے متعمل کہ جو و پر نے گئے و کتاب کے متعمل کہ جو و پر بیا ہے جب وہ ہوا شائی ہو ہ تو مرید و س کو و س می و کار کردیا پھر جب وہ ہوا شائی ہو ہ تو مرید و س کو و س می و کی اندار کردیا پھر جب وہ ہوا شائی ہو ہ تو مرید و س کو و س می و ک بی کہ بیس ہے تو ص ف مواف ہونے سے انکار کیا ہے۔ پھر جب حصر سے مرز ا صاحب کے خادم میں انداز کی ایک شہر کرنے کے لئے میں کو ہے امام کے مقابلہ بیس بالیا تو م شاہ کے خاص مرید و اس نے ل کراکی شہرار و سے دی کہ ہوری و بی انداز ہیں ہوتی مرز اصاحب بید طرید نشان دکھا جی دور س طری کی دیا ہو کہ ہوری کے دی تھے میں دور س طری کا دور کی کرا کے مقابلہ بیس ہوتی مرز اصاحب بید طرید نشان دکھا جی دور س طری کا ذیک ہفتا کے مقابلہ بیس موس کے دیا کو خود قبول کرتا ہے پھر حب مرز اصاحب نے میں ش ہوتی ہوئے کی دیشیت بھی نیمی رکھا کی وکا دخر شمید میں کا فر کے مقابلہ بیس موس کے دیا کو فود قبول کرتا ہے پھر حب مرز اصاحب نے میں ش ہوگئے ہوگئے ہو کہ کرتا ہو کے مقابلہ بیس موس کے دیا کو فود قبول کرتا ہے پھر حب مرز اصاحب نے میں ش ہوگئے ہو گئے ہو کہ کو کہ کی کرتا ہو کہ کرتا ہو کہ کی کرتا ہو کرتا ہے کہ مقابلہ بیس موس کی دیا کو فود قبول کرتا ہے پھر حب مرز اصاحب نے میں ش ہوگئے ہو گئے ہو گئے ہو کہ کرتا ہے کہ دیا ہو کہ کرتا ہو کرتا ہے کہ دیشیت کی دیا ہو کہ کرتا ہے کہ میں ہوگئے ہو کہ کرتا ہو کرتا ہو

لقر آن میں مقابلہ کے لئے بالیا قرآس نے اپنی نالانتی اور ضدار ایمان دورتو کل نہ ہونے کا کھو کھوں قر رکرنے میں مے عرتی و کھے کر زبانی مباحثہ کی جے تاثین کر کے مقابلہ تنبیہ القراس ں دیو۔ ہور جب دیکھا کہ حضرت مرزا صاحب اپنے اس آقر ارپر جو وہ کیا ہے تھام منظم میں شائ کر ملے میں کہم اب ک سے مباحث میں کریں کے تاہم میں اور یقین ہو گیا صاحب المورنيس من على حيرم يدول ك اكسائي برلابور أبيا تا كدين فرضی کتی منا ہے۔ یہاں جب ہماری طرف ہے اشتمار پر اشتمار کلا کہ آئرتم کو مقابلہ پاکھسیر منظور ہےتو مرز اصاحب اب بھی آجاتے میں قرخاموش ہو کر دم دیا ہے۔ ندر جیس ر ہا ورہمارے کسی شینبار کا جو اب نہ دیا ہے ہم نے رجسٹر ڈیمط بھیجے پر ایسار عب اس پر و روق کہ کن کے لینے ہے بھی اُس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے ''وقی بھیجے۔ وتی خط بھیجا۔ بعض ' وميون کو جو ب و پنے کا بھي ومد و ميا ۾ ومد و ڪ وقت لو کو ماسر ہے جي نال ديا ور پينا تما نہ آئے دیا۔ اور کے تعلیم یافتہ لوگ جو اوکق ترویوں کی میافت کا امر زہ اُن کی نقر پر وں ہے کرتے ہیں۔ انہوں نے ماوے تحریری درخواست دی کہ پیر صاحب جاسد ہیں نیسائقر بر آریں برمیں شاہ صاحب کو م<sup>ی</sup>ز شاکت شاہونی کہ انب جمع میں کھڑ ہے ہو کرقے میں شریف کی کئی کیسے میں کی تغییر کرویا اور این ان حرکات سے اس نے تابت کرویا کدور حقیقت اس کوخد کی مکام سے پہرس میں اور آ نانی و لی سے اس کو پہر منا سات میں ور بغیر س کے کدم زر صاحب کے مقابلہ میں وہ کھڑ ابوتا اس نے اس بات کا موت و ہے ویا کہ خد نے س کوفر میں تر بیب سے معارف کافہم عطاقہیں کیا اس امتحان کے اعمراُ س کے ہاتھ ہیں بج سھید کامنز کے اور کچھ نہ تھا۔اوراً س نے جب دیکھا کہلوگ ججے کوتقریر کرنے پر مجبور ئر تے میں تو جن مریدوں کی ہر انگینت اور جبر و آبراہ سے وہ لاہور <mark>"یا تھا س</mark> کی رضامند ک کے پرخلاف میبال ہے بھا گا۔ اور مرز اصاحب کے نہ آنے کا یقین ہی تھا جو اس کو ل ہو ۔ میں لے آیا اور پھر تھ ہرینہ کر کئے کا شم می تھا جوا ہے جلدیہاں ہے بھٹا کر لے ٹیا ہو یہ س ا فکٹند کی مختصہ ربیورٹ ہے جو ہم نے اس کتاب میں درج کر دی ہے۔ اور دیلے اس شتہارے کو انقط بہ انظ عل کر دیا ہے۔ ای عرصے میں حصرے اقدی مرز اصاحب نے لید رسالہ بنام جمعنہ کولڑو یہ کنعیا ہے جو کر عنقر یب ٹا آئ ہوئے والا ہے۔ اس میں معارف حقہ کا

یں قدر خز انہ بھر " بیا ہے کہ اً بر کوئی افساف کی نظر ہے تجور کے ساتھ اُس کو کم اڑ کم تین د فعہ یہ ہے گا ور اُس کے مضامین ہر ایک اہل الرائے کی طرح تذریر کے ساتھ فور کرے گا تو میر یقین کرتا ہوں کہ ہی ہے ہائے کیل جائے کی کہمرز اصاحب ہے شب عام صادق میں ۔ تگر افسول تو یہ ہے کہلوگ بغیر کما ہوں کے بڑھنے کے اور بغیر ان برغور کرنے کے مخالفوں کا کیپ "و زه ہے کان شن ڈلوائر ای پر کے جوئر جھے جائے میں۔ چنانچے انہی دنوں کا اگرے ک یں تحص ما فظافھر بوسف صاحب ضلعد ارنہ ہے جا ری ملا کات ہوئی انہوں نے بھی یہی کہد ویا کہ میں تاہ نے مقابلہ منظور کر یا تھا لین جب ان سے وجھا گیا کہ سے نے فریقین کے شہر تاریخ ہے ہیں تو آئے گے ٹیل پڑھے۔ سات۔ اب ویجنا جا کہ بیتو لوکوں کا حال ہے۔ شیخارات و کھے تیس اور رائے تائم کر دی ہے۔ اور ال جُدال بات کا ان کرف ن ز فابد و ندموگا که بیرمانظ محمر بور هب صاحب البی بیش ملیم کی یا رنی کا تروی ب به دور ان جا بط صاحب کے ملاوہ دو ور '' دی یا و مبر لحق اور میاں فتح ملی ٹاہ بھی اس یا رتی میں داخل ا بیں۔ ور ٹا مد کوئی کیے دو '' دمی اور بھی ان کے البامات کے مطابق ان کے ہم مشید ہ ہوں اً ریظام کیمی جا ر" دی ایس - اور ان کے متعلق نمار ہے مخالفوں نے مشہوراً مانے کہ بدلوگ یہ مرز صاحب کے مرید تھے اور اب ملیجد وہو گئے ہیں ۔ کیلن یا • رکھنا جا نے کہ ' ن میں ے کسی کو بھی تھی اس نیکل کی تو نیش نہیں ہوئی کہ حضرت مرار اصاحب کی رجت کرا کے اس یا ک جماعت بین ٹافل ہو جا کیں۔ ہاں کی قدرحضرت مرزاصاحب کے ساتھ آبدورفت وراه دو کتابت کانعلق رکھنے کی وہ ہے ان او وب کے سائنے آئٹر '' ہائی نٹا یا ہے ظبور بٹل '' ریت اور حفترت مرز صاحب سے خوارق اور کرامات و کچے کر بدلوگ بمیشد حسر سے مرز اصاحب کے مدات تھے تین جب انہوں نے ان نٹا نات کو دکھے کر اس یا ک سلسے میں و خل ہوئے ہے تیا ہل کیا تو رہتہ راتہ سات اللہ کے موافق ان کے ول مخت ہوتے گئے اور ن سے ایکی ک تو نیک چینی کی بیماں تک کے بدلوگ ہرتر مین و منوں میں واقل ہو گئے۔ اور سلب بیمان ور سب عقل کی وہ ہے ں او کوں کی بیاں تک فویت کیٹی کہ جا دؤ محمد یوسف نے متحد میں ہیجہ کر ے رنومبر ووق کے کی رات کو بہت '' واپیوں کے سامنے جمع کی تعداد بنا ایا تمیں کے قریب ہو ق جمارے سامنے میں بات کا اقترار بیا کہ جو کوئی ترقی باتا ہے سب جھوٹ سے یا تا ہے چنانجے

دی روپے ماہوار مشام و سے لے کر ڈیڑھ موتک جو میرئی فرہت کیٹی بیسب ترقی بھی میں (ان نظائد ہوسف) نے جو ب سے پانی اور دنیا میں بہت سے مفتر کی گزرے میں بہنوں نے تعمیل سال سے بھی زیادہ خدا پر افتر ابا ندھ کر اور لو کو کو تبلغ کر کے اور جو نے البنامات ت کر اور خد اکا مامور اور مرسل بن کر اپنامش بھیا یا ہو اور ان پر مذاب الی نازل نہ ہوا ہو۔ وروہ زندہ در ہے ہوں۔ اُسوس کہ حافظ صاحب نے اس وقت حضرت رسول اگر مرسلگ کی مزت کی بھی پہلے پر واو نہ کی اور اُس جی آخر زمان کا جو یہ ایک عظیم الشن جو ہ قت کی بھی تر دبیر کی ۔ یونکہ امند تھاں نے کام جید میں حضرت رسول کر بھرسلی مند سایہ وسلم کو من سے کی بھی تر دبیر کی ۔ یونکہ امند تھاں نے کام جید میں حضرت رسول کر بھرسلی مند سایہ وسلم کو مند سے نہ مایا ہے کہ اس تو جھے ہر کہو افتر اُس سے واقع ہے الفاظ جی تی شاہ رگ کا ک اور کا کہ بس میں مند کی ہو تا ہے یہ الفاظ جی کو دو مرام فتر می کہا ہے کہ جب تم خاتم آئیدیں کے واسطے یہ الفاظ جی تو دو مرام فتر می کہا گئی ہو گئی ہوئیں سکتی جو کہا س تا تھ ہے کا ایک پیا اور شائم فیصلہ ہے اور اس کے برخلاف کوئی ایمی ظیر ویش ہوئیں سکتی جو کہا س تا تھ ہے کو تر دے۔

اور حفرت اقدس کے رسالۂ مخفہ کواڑو یہ کے ماا وہ حفرت مولوی میرالکریم صاحب ورحفرت مولوی میرالکریم صاحب ورحفرت میرمولوی مجرحس صاحب ورمولوی مبارک مل صاحب بیالکوئی کے مسابی بھی احبار افکم اور احبار مام ل ہور ور رس ورسی گئل بیس ٹائی ہو چکے ہیں۔ آئی بیس نہایت وضاحت اور خوبی کے ساتھ بیس کولوی ورسی کے ماتھوں کی چال باری پر روشنی ڈال کر طابات فق کے واستے صدفت ورمعرفت کے حصول کے لئے نہایت لطیف اور انجو تے مسابین ورتی ہیں بھر طاخہ ورت کی صورت بیس ٹائی کر ویں گے۔ تا کہ ادارے خالجین کے فق ورت ویا نہیں درتی ہیں بھر طاخہ ورت ویا نہیں درتی ہیں بھر طاخہ ورت ویا نہیں درتی ہیں بھر طاخہ ورت کی درتا کہ دارے خالجین کے فق ویا نہیں کا بیات کو بھی کے داکہ دارے خالجین کے فق و

ب بین اس رسالد کو و بیابی شم سرتا ہوں کہ اے آتا نوں اور زمینوں کے پیدا کرنے و بے قیام استان کی مسئل مجراً احمد کے جینے و لیے خد با صفحت کی سنتھوں کو کھول کے وہ تنے فی ستا دو کو بہی تیں اور تنے نظامات کی ہے قدری کر کے تنے کی اور تنے کے تنگامات کی ہے قدری کر کے تنے کی اور تنے کی اور تنے کے تنے کی اور تنے اس استان اس کی ہے قدری کر کے تنے کی تا ہوئے اور بیا کہ کہ ساری و نیا کے تنے کی تا رضا مندی میں کر آثار ہوئے سے نیج جا جی ۔ بال استان اس ایک کر اداریا کر کہ ساری و نیا کے مسلمان ور نیر مسلمان اس باک فر قد احمد رہیں شامل ہوجا جی تا کر شرارت اور بعاوت

ورنسادكا شيف بلاك بوجائه المن المنس اور يرتي زياده عن ياده بين بندهم زندم الم تاويل بررك الله في المن المراسام في فحت بوديا علم بويلي فقر عن في من وقت في من المن المراسام في فحت بوديا على من وقت في من المن المراسان المراسان في مناسبة بين في مناسبة بين المناسبة وقت مناسبة المناسبة المناسبة

بالتزمجمه صادق في عنداا بور الرؤمير ووقاية

ستب ذیل اور دیگر ہرایک علم وفن کی کتب جان محمد الد بخش تا جران کتب بنگلہ ایوب شاہ لا ہور سے طلب کریں

#### برا بين احمد بيه

ملقب به البراهين احمديه على حقيت كتاب الله القرآن والنبوه المحمديه

جس کو جناب مرز اغلام احمد صاحب رہیں اظلم گادیا تا اسلام کو جناب مرز اغلام احمد صاحب رہیں اظلم گادیا تا اسلام کے اللے کر کے منکرین اسلام پر جنت اسلام پوری کرنے کے لئے بوعد و عدم و من مند روپید شائل کیا تھا۔ اور باتھوں باتھ فروضت ہو جانے کے و عدم و بیس روپید کو جی ہاگل ای طرح من ملا باطل سحمہ باسنجہ جاروں جلدیں اعلی ستم کے ڈی کا مذیبر حجیب کر تیارہ و ٹی ہے۔ شائلین جلد ٹریدیں ۔ ایسا شد ہو کہ پہلے کی طرح باتھ ساتھ مند کا مذیبر حجیب کر تیارہ و ٹی ہے۔ شائلین جلد ٹریدیں ۔ ایسا شد ہو کہ پہلے کی طرح باتھ من مند و جادیں ۔ قیمت سرف تین رو ہے ۔

### آ رىيەدھرم يا نيوگ كاناول

جس میں "ربوں کے مسئلہ نوگ کی ان وعن کیفیت بیان کی ٹی ہور ناول کے پیر ایہ بیں اس کا عملی نمو نہ اور ناول کے پیر ایہ بیں اس کاعملی نمو نہ اور نتیج نظام کیا گیا ہے۔ مصنفہ مالیجنا ب مرز انفلام احمد صاحب رئیس آادیونی سلمہ الصمد قیمت (۸/)

فاروق انحظهم

ین سوئے عمر می حضرت عمر فاروق رضی املہ عند۔ مصر۔ روم۔ ایران کے فاتے۔ مدم کے سے و جناب حضرت عمر فاروق رضی المدعند کی سوائے عمر می اسلامی مظمت اور ٹان و شوکت کے ظہار کے لئے والیا مجر میں کوئی سماب اس سے بڑھ کر رفیص ہے۔ قیمت صرف شفعہ سے (۸۸)

## صديق اكبرً

ینی سوئے عمر می حضرت او بھر صدیق رضی اللہ عند ۔ اس کتاب میں وہ تمام حال ت کوٹ کوٹ کر بھر ۔ میں جو حلیمہ اول کے وقت میں ظہور یہ بر ہوئے ۔ ما ظریں میں کتاب وچپہی سے خالی تھیں۔ اس زمانہ کی شرایف اور عضت بنا وعورڈ ں کو دیکھے کہ س دیں کی خاط کس شجوعت اور مرواقی ہے کام ایا ہے۔ قیمت صرف (۱۸۸)

### سوانے عمر ی حضرت علیؓ

کوں شخص ہے جو حضرت امیر رضی املاء عند کے نام سے واقف تعیں ۔ مجمع سابطین میں "پ عظیم شان سعطان ۔ معر کہ کارزار بیس بید نازشسوار ۔ منبر پر ایک شیو زبان تبدیر ۔ علم ولفنل کے درس گاو بیس ایک طلیق اللمان بروفیر ۔ مستدفقر پر ایک منکسر الحری ناقیں ۔ علم ولفنل کے درس گاو بیس الیک نیر وکا بیافو تو ایا "یا ہے۔ و نیا کے تاریخی " مان کا " فتاب کرش کے جس جابی المان کا " فتاب کا " فتاب کا " فتاب کا " فتاب کی جس کی اور صلا ہے تیں تعمل تعمل قیمت ( ہے در )

وَوَ النَّوْرِ بِينَ ﴿ يَ مِنْ سُواتُ عَمْرِ مِي جَامَتُ النَّرِ ۗ ن حَفرت عَبَّانِ رضَى المدعنه - قيمت م چھشمیڈ رحمت ۔ اس کیا ہے ہیں مضامین علم تضوف ایسے آسان اردوسلیس الفاظ میں مکھے گے میں کہ بچہ بھی جو صرف حوف مٹنا میں ہو حمد کی ہے بچھ لے۔اصطلاحات کی تشریک میں خونی ہے کہ کی گئی ہے کہ طاہب صاوق کو پرسوں کی محت ہے رمانی و ہے کر وٹوں میں منز ر مقصود تل پہنچایا ای آباب کا ایب اولے اثر ہے۔ (۱۴) عیس ئیوں کی دیندا ری کا تمونہ۔۔جس میں میما یوں کی جااا بیاں پکڑی گئی ہیں ور ن کی و بند ری کی تاتی کھو لی تی ہے قیت سیف جارات نے ا 'وہیت کے اور تثلیث کا روّ ۔۔ ۔ دوحمہ قیت فی حصہ جارتے 📁 ( 🖊 ) عيب في مذہب كا فو تو يہ تيت في جلد جارت نے وقع طعن كاح نينب - قيت في جلد (١/٠) مُن جات قير وزي. - عمّام دنيا جانتي نه كه ديا ي عبادت كامعز ب- اس كاب بيس تما م مضہور ورمتبر ک مناجا تیں ہر رکو ں کی بنانی ہوئی جن کی ٹی ہیں۔ یہ کتاب نہا ہت مقبول ورمطبوع ہونی ہے۔ مرصر تیلی میں سات دلید حجیب رو وخت ہونا اس بات کا کافی شوت ے یہ قبمت تین مین نعت فیروزی به رسول کریم صلے اللہ اليه والدوسلم کي تعربيف ميس بر ركوب كي بنائي بوني عر لی ۔ فاری روووفیر وزبانوں کی مشہور اور پید فعیش ۔ قیت تین سے 🚄 👚 " تم ز اوراً س کی حقیقت به نماز کی فلا می اور مخاشین کے کل اعتر انسوں کا جو ب جو نماز پر کرتے میں۔ قبت جار کئے (/r)روز داوراً س کی حقیقت

ہمد صفت موصوف ہے۔ تیت جارا کیا۔ (/r)

اسد م اوراً م کی حقیقت: معنرت مرزاناام احمد صاحب تا ایانی کا بے نظیم المحد م اوراً م کی حقیقت: معنوت مرزاناام احمد صاحب تا ایانی کا بے نظیم میٹیجر۔ جو نہوں نے جلسد خد اہب اابور میں دیا تھا۔ قیمت سخط سے کئی لا ہر برئی ہور میز کی میں دول کت میں جو کوئی لا ہر برئی ہور میز میں بڑی جائے۔ قیمت سخط سے کئے اسبہ ہے کوئی لا ہر برئی ہور میز میں بڑی جائے۔ قیمت سخط سے کئے اسبہ ہے کوئی لا ہر برئی ہور میز میں بڑی جائے۔ قیمت سخط سے کئے اسبہ ہے کوئی لا ہر برئی ہور میز میں بڑی جائے۔ قیمت سخط سے کئے اسبہ ہے کوئی لا ہر برئی ہور میز میں بڑی جائے۔ قیمت سخط سے کئے اسبہ ہے کوئی لا ہر برئی ہور میز میں بڑی جائے۔ قیمت سخط سے کئے اسبہ ہے کوئی لا ہر برئی ہور میز میں بڑی جائے۔

ضميمه واقعات صححه

مامورين من الله كيموافق يا مخالف كسي واقعه يا شورش كالبيدا بونا خالي المحكت میں ہوتا۔ میں سورج اپنے ساتھ ایسے سامات لے راتا ہے جو اس مقدس انہاں کی تام روه تدرية ويدنياره ولكاوين بتدهم الأدني حلق لكم مناضي الإزمني جہ پذیعاً ( عقر 30 )(ووضراجس نے زمین میں جو پچھ ہے۔سپ تمباری ہی خاطر پیر س ے ) اس میت میں مخاطب در اصل بھی مقدی جماعت ہوتی ہے ۔کوئی ہوداز میں میں لیس چل نہیں کئی جو ال کے مشن کے تالف بڑے اور رمین کے الدر تمام انقلابات کا مرز بھی یو ک وگ ہوتے ہیں۔ ناوان کوتا وائد لیش ایک شورش کو دیکے کر خیال کرتا ہے کہ اب اس کا فی تنمہ ہو ۔ بر معرفت کی دور مین لگانے والے تا ڈھاتے میں کہ میسی فتنداس کی بیکا رکو تمای پ کر دے گا۔ کولڑوئی اور اس کی جماعت ہے جو پکھ میا اور آرنا جا اووثو اس کا کھل آپ یا میں گے یہ جمارے کئے ہدواقعہ نیا ہے مفید تھیے اور خوشی ویے والے ثر اس پید آرے کا مو جب ہو ہے۔ کنٹر بے نبر وں کو اس مقدس مبدی کی آید کی نبر ہوگئی۔ کی سو ''وبی س جا ر یو نئی وہ کے تھوڑ ہے ہے جسے بیٹن جو کولڑوی کے لاہور آئے سے لیے کر آئی ٹک گرز رہ ہ م یا ک کے باتھ پر تو ہار کے اس مقدی جماعت احمد مید میں شاق ہوئے اس تح کیک کی وہ سے کیب ٹیش نہا مضامین معارف ہے تجر ہے جو نے تیا ٹور مرطا کرئے والے ٹواجھرے ہام ور آپ کے فاوموں کے تکموں سے نکلے۔ الله المحدملہ اس ربورٹ کے ساتھ س ظبد معترت موا، نا مولوی عبر الکریم صاحب کا ایب روشنی بیش مضمون بریه ناظر بین کرتے ہیں جو کہ ان دنوں کے ایک ہے لکیے اور ایٹانی جوتہ وار احبار اٹنام مو ری مہور اکتوبر وہ ہاہ میں -4 400

محر سا • ق

### حضرت اقدس مرزا ناام احمد صاحب قادیانی کی سائیس مهرعلی شاه صاحب گولژ دی کے متعلق سمائیس مهرعلی شاه صاحب گولژ دی کے متعلق

# ایک پیشگوئی کا بورا ہونا

زحفتر تدمواانا مولوي عبدالكريم صاحب سالكوني ابيره الله.

ے بنگر ۔ قوم نٹا نہا ے ضراوند قدری کوشم بھٹا کہ بر ہوشم نٹا نیست بیر

٩ ﴿ كَوْرِ وَوَيْنِ كَ اخْبَارِ مَامِ مِينَ الْبِ الْمِرْسَى فَيْ مِي كَيْنِي بِرِجُو ١١ رَجْبِ وَوَقَيْءِ كَ فَهُم مِينَ ثَالِيَ بُونِ بَنِي جَعَرَافَةً افْسَ فَ مِينَ مِينَ الْمُولِيَ رَبَّا بُولِ كَدِمِينَ فَيْ وَقَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

من و تعدیر فی داند اس قابل قدر پر چدیش شاکشیو چکا ہے نہا ہے صاف ہے اور وہ وں ہے کہ دخترے مرزا غلام احمد صاحب قادیا فی نے جیزم ملی شاہ صاحب کو اعوت کی تھی کہ دیں ہے کہ دختر سے مرزا غلام احمد صاحب قادیا فی نے جیزم ملی شاہ صاحب کو اعوت کی تھی کہ جس ور آپ مر بی زبان میں آپا ہے درجہ کی تھیج بلنے عبارت میں قرآت ن کریم کی تھیر محمد میں تھیں۔ وراس تھید میں آتھ کی فیر کھیں ندیوں ور اس تھید میں آتھ کی فیر کورند ہوں

ور ُ ن ہے کہا ہے املا کی فوق العاد ۃ تمجید اور جاہ اُن طام ہو ۔ سبی مجھ میں اور آ ہے میں فیصد کن معیار ہو گا کہ خد انعان کے دریا رمعلنے میں مجھے یار یائی کا فخر حاصل ہے؟ یا سے کو؟ س لے كه ضر تعالى كى كتاب جليل في بيالتد وجوئى بيا سے كه الا يمك الا المُطهرُون يَنْ قرآن کریم کے خفائق و معارف کے بیان کرنے پر وی کا ربو مکتے میں اور اس کے یا ک حریم میں پار ہا ہے ہوئے کاوی شرف حاصل کر سکتے میں جنہیں خدا تعان کے دست فاص نے یو ک صاف فر مایا موتا ہے اور آ مان کے بانی کی طرح ٹیا ک بھوتے اور آ مان ہے تھیں نیا ص نسبت ہوتی ہے۔ یہ ق<sup>ہ می</sup>ن نریم کا وعویٰ اور ہر زور تحدی ہے جو خد اے علیم کی طرف ے " عُد اور پید ابو نے والی لڑ اعوں بیس جو امت محمد مید کے درمیان واللے ابوں بیس عکم ورمین تھم کی ہے۔ ورضہ وری تقا کہ اس تھم کا فیصلہ اور معیار بھی قرمین کریم میں ہوتا اس لیے ک قرمیں ریم جیسا دوسر ہے نہ امیب کے افتالا قات میں تکم نئے کا دعویٰ کرتا ہے اور فیسلہ کے صوں ورقو مداہی منضط فر مائے میں اور اس حکومت میں کامیانی کا رریں تائ س آیا ہ مجید کے ہریر رکھا گیا ہے ای طرح از لیل نہ وری تھا کہ اندرونی احتلافوں اورٹر اعوں کے فیصیہ کے لئے بھی صول اور قواعد متحکم آرتا ۔ پیونکہ تا نون قید رہے کے بھیمیا نہ وری تی ک ندرونی نتند وات اور تناز عات بھی ہر یا ہوں اور نز اعوں کے حب سے حق ویا طل متنا به ور ملته س ہو جا کیں اور بہت ہے مرعیوں میں ہے جن میں ہے ہر ایک اپنے دعویٰ کوسجا مجت مو کید بی حق پر مو ورووسر مصری بطان برجون اس لنے واجب تھا کہ کا ف کتاب بیں جوتم م حقد صعر تنوّ ں اور نہ وربات رہیہ ہے جاوی ومعین ہونے اور قیامت تک کافی ہونے کا وعوى كرتى ك يها تامده اور حكم اصل بهي بوجوا يسة تاركيك وقتول بين حق كاروش اور چست ہو ج و وکن و ہے۔ مو اس آیت لا یمشہ الا المُطَهَرُون نے اس متم کی تراعوں کا ا تی مت تک فیصلد کر دیا ہے اس وقت الب از ا<sup>ن تھ</sup>ی۔ اسلام کے میدان میں دوعمید میر اروب نے علم وعوی بلند یا۔ حضرت مرزا غلام احمد قاد یائی نے دعوی یا کہ میں خدا کی طرف ہوں ورس زبانہ کے لئے میں مبدی پورٹنی ہو کرتیا ہوں۔ پیرمبر علی ٹاہ صاحب نے س کا حت کارکیا اور اپنی مشرمشی دار ثادیر جلوس فر ما ہوئے اور پیروؤں کے وجود سے فام کیا کہ بین خدا ہے تعلق رکھتا ہوں اور اس کے خدام (اجتماع) نے بھی اما! ن<sup>ف</sup>ز مایا کہ قطہ

وقت وکف زمان اور فجا و ما و اے انس و جان آپ ی ٹی حضرت مرز اصاحب کے فرق

عور بہتہ ہز روں آوئی ہیں جو اپنا سب پھی آپ کے باتھ میں دے جَعے ٹیں۔ بیر صاحب
عضو بھی بہت ہے لوگ ہیں جو اپنا سب پھی آپ کے باتھ میں دے جَعے ٹیں۔ بیر صاحب
در مسمی نوں ہے مشرق کے بیوں یا مغرب کے پوچھتا ہوں کہ بیا ایسے مشتبہ وقت میں
موزوں تھا کہ ہم لوگ بھی فصار کی کی طرح تاقص اور تخت نا کائی انجی کے جب ہے ہر اسمہ
ور سرد و من ہوتے اور کتاب اللہ میں کوئی فورجو اس پیش آمدہ ظلمت کو پاش پاش کرتا نہ
یا تے اور خوو اپنی ہی تجویز ول اور اعرافی ٹول ہو اس پیش آمدہ ظلمت کو پاش پاش کرتا نہ
مرتبیں نہیں ۔ خد تھاں نے ہمیں اس لئے کہم امت مرحومہ تھے دین زمتوں اور کش کشوں
ہے صحوظ رکھا ورخو دی ایے علم سابق ہے ان سب باقوں کا پورا انتظام کر دیا۔

ییر ۔ صوفی ۔ قطب نے توٹ ۔ ولی اللہ ، رویش اور سند الوقت کو طل شاہ صاحب کی خد مت میں حضر میں شاہ صاحب کی خد مت میں حضر میں مرز اغلام احمد صاحب تا دیائی نے اس ز ان کے وقت وہی طریق فیسلہ چیش میں جو خد وند ملیم تھیم نے ایسے او تات میں ایسے اشخاص کے فر اعوب اور خش فوب کی تصومت کی غرض ہے متر رکز رکھا تھا۔

معیار کتیج سی گے۔ اس بنا ہر حصرت مرز اصاحب نے علاے خان می ہے ملام خان اور رسمی کی بنا پر بھی مباشات کے اور خدا تعال کے افن وحول ہے ان کی ٹی ٹرطوموں کو ٹرم متھوروں سے خوب وائے اگا ہے۔ اور آخر دیکھ کر کہ مباحثات نظری امور ہوتے ہیں ور فیصد کے تھلی اور روثن راہ ان سے پیرائیس ہو تی۔ ایک حرصہ تک اپنی قدرت اور طاقت بی جیوہ ٹمانی کے بعد ان سے پیلوٹنی کی ہور '' مان کی طرف وجہ کی تب خد اور کلیم نے کیے بیل ور ہر بھی را ودعوانی جس کی وضاحت کے تعد سی تحص کو شب وٹر دوکامو تھے ل ہی نہیں سکتا۔ ب کر قوم افساف نبیل کرتی تو دوسری قوموں کے منصف، نیک دل ہوگ نصاف کریں کہ حضر مندم زا صاحب نے پیرم علی ٹاہ صاحب کو جو یہ دعوت کی تھی تو س نا رو حرکت کی ہے۔ کیا بھی وعوت ان کی ٹان کے ٹایان ٹیٹنی ۔ ماودولی اسٹنٹس ا ساوہ مطیر نمیں انہیا نمیں خد ، کی حربیم قدین میں یا ریالی کا شاف حاصل نمیں انہیاوہ زیا ہ جی ہے و آغبائیں ایاوہ قرائن کریم کے معارف ہے من ٹیس رکتے المان تو ایمان کے ٹان کے ا، بن فنا كهمولوي محمد حسين بنالوي كي كدي ير أنبيل الحايا حاتا اور ان سنة استنجا اور تعيين وريق وثر کے مسائل ہر بحث کی حاتی یا رفتے میرین آمین الحجر کے فراعوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ت کو عنظی بحثوں اور فلام کی ملام کی بحثوں کی طرف بلانا۔تقیبا ان کی نسر ثان بھی۔ حسرت مرزا صاحب نے اُن کا وہ یا س کیا اور ان کے حق کی وہ رہا ہت کی جس کے وہ در حقیقت مستحق تھے مین افسوس صد افسوس پیر صاحب نے اس وقوت کو رہ بیا اور پری طرح رہ کیا۔ ور بخت نا آنائل فقوالیوں ہے روا کیا۔ جیر صاحب نے حضر ہے مرز ا صاحب کے جواب جس پرلکھا کہ و مرز صاحب ابن والأل ير كفر بي بو راهري سري اوراً نهي نظري اوريهي ما تول كو يجر وہ کیں ورغوم وخوص مے مخلوط بحج ہیں دہ اکیں جوہ وسالیا سال ہے اپنی کتابوں اور ر ما بوں اور شتباروں ہیں لکھ رہے ہیں اور وہ وی یا تیں ہیں آن پر علائے رسوم اعتراض ور رولکھ کیلے میں اور فود پی صاحب یا ان کے مرید نازی صاحب جی ان کی نبیت قامد فر سانی کر کیلے میں اور و دہا تیں میں جوفطری ہوئے کے باعث جنو زیر بحث میں ۔ فرنس مرز ا صاحب ان دااکل کو بیان کریں۔ اس کے بعد پیرم حل شاہ صاحب اٹھ کر ان کا رو کریں۔ ور پن کی با تیس ھی اسی رنگ کی نظری اور اتفا اینے اند رر کھنےوالی ہوں۔ اور پھرمولوی مجم

تسین صاحب اورمولوی عبدالند تو کلی صاحب کفٹر ہے جو کر شیاد ت دیں کہ بیچر صاحب کا راہ وصاحب کا دعویٰ اور دایال سیج نهیں تب مرز اصاحب و ی وقت و ی تجمع میں پیر صاحب سے ربعت کر لیں۔ یہ سے جواب پیر صاحب کا اس دعوت کے مقالم لیس جو حضرت م زاصاحب نے اُن کی خدمت میں پیش کی۔ اب ناظر میں افساف کریں کہ یا ہیں صاحب نے حضرت مرزا صاحب کی شرطوں کومنځورف مایا اور بیا پیج صاحب نے قوم کے تز اعوں کے فیصلہ کے لئے جائز طریق ایجاد کیا؟ اور یا قوم کی ڈونق مینی کوورطہ عندل ور اوہام سے نکا لئے کے لئے بجانا خداتی کی؟ سوچو اورخدا کے لئے سوچواا خضب اور تعصب ہے بھر ۔ جو نے حاضین ہوں۔ اور ہوا ہے نے الیہ طرف کو بخت مصوطی ہے بکر ہو۔ یہاں تک کہ شدت فضب اور تعصب ہے اے حرایف کے الفاظ کو بھی بوں بنتے ہوں جسے کا نول ٹیں پھلی موٹی را تُک ڈانی جاتی ہے۔ چر میا شاہے علمی اور نستھی ہوں۔ بیسیوں پیلو ور دل ال تخفی در تخفی اور کنایات و استفارات اور ملام کے جب بین تخفی ہوں فرض سب امور نظری پر نظری موں۔ اور اس پر طرفہ میدیکہ ایک شخنس کوقبل ار وفتت و جال گذاب اورمحرف دین مند ورمفتری اور میا میامان کیئے اور اس پر سخت جم کیے ہوں اوراً س کی الانت کے لئے مو آئے تا اُس کرنے میں جائیں کھیا رہے ہوں۔ اُس پر بدؤ آئے کہ اس تد میں ہے کوئی فیصد ہو جانا اور قوم کے ول صلحکاری کا سبق سیکھ لیتے اور صاف اور منور ملکم یر سب کے سب میند جائے قطعۂ محال قلابہ سالوگ اب تیب اس رار کو تبجیرتمیں گئے اور ما ہمیں قرم کی سل مت قرت اور جودۃ عمیعت ہے بحت مایوس ہو کر بینے رہنا جا ہے کہ بیج صاحب نے ان با اگل عدید شرطوں ہے کیا یہ ظرر کے باہ کیا یہ بالکل صاف بات نمیں کہ انہوں نے دیتے اعمامی واریت ورنقر کے پر خلاف دیا داروں کی طرت رئیر صاف فاش ہوجائے والی حیال محتیار ک یہ ٹسریر تق مصلوب ہوتی اور غدا کے دہن کی حفاظت مقصود ہوتی تو کوئی امرینی طرف ہے سرز و نہ کرتے اور امر تھی وہ جو اُن کی شان اُن کی سند اور اُن کی ولایت کو و ٹ یگا ئے و لا تھا۔ جس صورت میں حضرت مر زا صاحب کی دعوت اور معیار ایسلہ وی تھا جوخود کتاب مدیے متر رکر رکھا ہے اور حضرت مرز ا صاحب کی من عندالننس کوئی تجویز نہتمی پھر س کے نال دینے اور با<sup>اکا</sup>ل خاک میں ملا دینے کی کیوں کوشش کی گئے۔امرتسری صاحب فر ماتے ہے

کہ پیر صاحب فر ماتے میں کہ پیر صاحب نے ایک ثم طابۂ حاتی ہے۔'' فسوس روشنی ہے کس قدر دھنی رکھتا اور بھی اُس کے جوار میں بھی رہنا پیند ٹیس کرنا ۔ پیر صاحب نے شرط پڑھائی نہیں بلکہ سے ایسی تجویز پیش کی جس کے لئے حضر منام زاصاحب کی ساری شرطوں کو رو ور منسوخ کر دیا خدو کے لئے سوچوہ تنہیں التر ہن ہے قبل مرز اصاحب اینے دلائل پیش کریں پھر پیر صاحب لھٹر ہے ہو کر ان کا روئر میں ۔ابعد اڑ انمواو می بٹالو می صاحب اور یو نگی صاحب مرز صاحب کے خلاف اور پیر صاحب کے موافق شادت ویں اور پُھر مرز صاحب پیر صاحب کی بیعت کر لیمں ۔ بیٹن چھ کہتا ہوں کہ سوچو کہ وواصل بات تھیے تو لیمی کی کہاں رہی ۔ کیا اس بین کوئی شب یا تی رو سکتا ہے کہ حضرت م زا صاحب اینے جیب ملمی دورنظر کی و ، **ل** روان فرمات اور پیر صاحب ان کاوی مولویا شده مرت و محوام کالا بعام اور ان کے بیے تمار مولی هبیعت و الے متعاقبیں جی جذبات ہے نبریز خدام پیر کی کافی تبچھ کر وس کی تا سد نہ کر ہے۔ اور بعد از ان مسلم ومقبول معا بدمولوی بنالوی صاحب اور دوسر ہے۔ لا جبحب عدر ولی بیمن معاویہ چرصاحب کے حق میں اس کے براہ ہے۔ سے واور خدا کے لئے سے جو ک حضرت اقدیں کے دلائل جس نصف النہار ہے بھی زیا دہ روٹن اور مشہور ہیں ۔ ہر دہ تشین عورتوں تھے وہ یا ک اور '' تانی یا تیں پیٹنی چکی ہیں۔ ان او کوں بے اس سے پہلے یہ خامہ ہ ان ے خوبوے جو س وقت اٹن کے تحرارے ٹیم افغاتے ۔ کیا ان کی قوت ننسی کا شتعاب بجراهی ب نک فروم چنا تمایہ اس وقت نک ان کے مے تاریحا یا سنتی اوریا شند کی گاہوں یجر ہے ہوئے معترت مرز اصاحب کی طرف آریت تھے۔ عد ایکے گئے کوئی تو بتاو ورغد کنتی کہو کہ کیا پیر صاحب نے بدر اوجحلوق عدا کی بہتری کی سوچی اور کیا بدا نہیں حق کی سوجھی اور کیا اُنہوں نے ساوی اور حق پہندی اور حق علی ہے ایک اور شرط بر حاتی ۔ ماحق وما طل الله شيرة النے كى ايك راہ كالى مد حب مرز اصاحب كراائل كا بير صاحب كى طرف ہے رہ ہو چکتا اور بےلوٹ مقدس کواہوں کی کوائی ٹیسلہ پیر صاحب کے حق میں ، یہ جیتے اور مرز صوحب و من رجت کر لیتے تو گھرا پائٹس قراق ن رجت ہو کر اور مرید بن کر لکھتے ۔ اس میں او یک و تیں ہی تفتی طلب میں کچر رائے لگائے کے لئے راہ صاف نکل کی تھی۔ سام ماحب نے سے صاف معکور یا یا ک سی کے ساتھ بھی معکور کر یا اور یا در تقیقت سے

ز عوں میں جو امت محمد ہیں واقع ہوتی ہیں اور جونظری المور یحیٰ مباحثوں اور مکا ہروں ہے فیصل ہونے میں نہیں ستیں و وطر بی فیسلہ کا حضرت مرز اصاحب نے چیش یا سلے ورجہ کا طر بیل فیسلہ کا حضرت مرز اصاحب نے چیش یا سلے ورجہ کا طر بیل ور کیا ہوں اور بیا اس طر بیل ہے جو بہب فرق ماوت اور کرا مت نمایاں ہونے کے بریسی طر بیل اور واضی امام ہو جاتا ہور کوئی بہب فرق ماوت اور کرا مت نمایاں ہونے کے بریسی طر بیل اور واضی امام ہو جاتا ہور کوئی بہتر طر بیل ہو سکتا ہے ۔ پیر میر علی او صاحب کی جے تازی بیا راست بازوں اور رست میں ہونے ہے ہے ہوئی ہے ؟

میں بھے نہیں سکتا کہ کوئی علیم انعریت اس بیان ہے صاف بتیج نیس کال سکتا کہ ہیر مہر علی شاہ صاحب نے ضرائعاں کی قوت وقد رت ہر انتماد ندکر کے اور این حریف کی قوت و شوکت ہے مرعوب ہوئر آئی دعوت کے قبول کریئے ہے اور بڑا سائلز فہمویں ایسی یا ریک جا در ا بیں یہ شمار ورکھیا ندمند چھیلا جس کے اندرے ان کے انفعالات نقسانیہ کیا ناظر کو صاف صاف نظر '' گئے۔ کون وانشمند تبجو نہیں سکتا کہ '' تاب ابند کی ہر معارف تفیہ عربی زمان میں لکھٹا ان کوموت امر نظر آئی جس سے جا گ کر انہوں نے پیونس کی نئیو ں میں یہ و لی۔ افسوس پیر صاحب نے اس و نیا کی شرمساری اور پر و دواری ہے بہت خوف کیا۔ور دوار ون کی تارش ور دینائے دنیا کی ول جوئی نے انہیں ہر دو کی ہوٹ سے مہد ہا ساتکا لئے ندویو آمر س ہو نا ک جوم کا دھڑ کا ول کو نہ لگا جس و ت باطن کا باطن بھی طشت وریام آبیاجا و ہے گا۔ ور ا جول ہو گا کہ ۔ زر عدودگاں راہہ جش برعہ ہے میر آمیر آنکہ کدک یا رراعہ ۔ جب ان کا دل حمال کرنا تھا اور تھیں ہور ہے تھور اور متنہ سے اقبیل جانا جا کر کہتا تھا کہ قرح ک کریم کے حریم قدس بین تنهیم شرف باریالی حاصل نبیل اور به کام در حقیقت مطروں به سیانیوں نمیو ، علیہم اسلام کے خلاوں کا ہے۔ اور پیر صاحب ایک محس کو ایسا دعویٰ کرتے اور مرروزتحدی کرتے وکیے تھے اور یہ ایک تحدی ہی ان کے لئے اُر وہ ساحب قلب ہوتے تو کا فی ا گاہ کرنے و ی ولیل تھی تحدی کرنے والی فوق العادة وعویٰ الار قدرت تمانی ہے۔ س کے کہ وہ ہے: عمر جما تک کر اپنی جیب کو اس مرامی قندر فقیرے خالی یاتے تھے اور اس طلاس نے خیل نبیر کونال و بینے کے لیے حیلہ جوٹی پر آماد و بیار غرض حب پیر صاحب خوب جائے تھے کہ وہ س مید ن کے مروز میں تو آیوں گزشتہ راستیازوں کی طرح صاف صاف ہینے بجو

کا قر رندگر یا۔ کہ احد اف بجز ان کی ٹان کو بدطانا گر انسوس انہوں نے رواہ بازی فتیار کی ور ندگر یا۔ کہ احد الله اور چورسوراخ ٹکائی لی۔ کاش وہ چورسوراخ ہوتی۔ ب یش پھر امر تسری صاحب سے پوچھتا ہوں کہ بیاجیر صاحب نے حضرت مرز اصاحب ب شرط فیری کومنظور کر یا تھا اور قول آپ کے صرف ایک شرط اور برد حالی تھی۔ سوچو ور ضد کے لئے سوچو۔

ت سب باتوں کے تعدید جو میں بیان کر چکا ہوں ایک دائشمند بائی سے حتیج پر پہنچ جاتا ہے کہ حضر مند اقد می مرز اغلام احمد تا دیائی منجانب ابند تا بہت ہو گئے۔ ور اُن کی تحدی ہے جس کا مقابلہ کر کے اے قر زائیں گیا صاف ٹابت کر دیا کہ وہ مطب میں وہ ت یائی میں ورقر تان کر کیم کے معارف کے بیان پر نے میں جوخد اتفاق کا حربیم قدس ہے وہ النظيم اورايگاندين اليمه بات تابت بوني و وهمري مات اور اس سے بھي زيادہ زير وست یا ہے جو ملم غیب کی شوکت اید اندر رکھتی تھی اس کیسا تھ وہ بھی روز روش کی طرح ہوری ہو گئی ۔ اور وہ پہر کہ حضر مند مرز اصاحب نے تنسیر ویسی کی دعوت میں معالیہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ وی صاحب میر بے مقابل مرکز آثادر ندہوں کے آپ کے الفاظ یہ ہیں ' میں افر راکارہ ایوں کہ میر اما ب ربنا ' سی صورت بین متصور ہو گا دب کرم حل شاہ صاحب بجر انیب و قبل ور تا ہل شم وررئیب عمارت اور فوتح ریے کے بھوجی لکوشیل اور ایسی تحریر سی جس پر بل علم تھو کیس ورفع بن کریں کیونکہ بٹن نے بند اسے بھی دیا کی ہے کہ وہ ایسا می کرے اور بٹن جا نتا ہو پ کہ وہ ایرانی کرے گا۔ اور آبرمہ علی ٹاہ صاحب بھی ایٹے تیس جاتے میں کہ وہ موس ور منتج ب لدعوت میں تو وہ بھی ایس ہی دیا کریں'' ایس صاف دور کی بات کی تبیت تو ی میدکی و سکتی تھی کر بہت ہی مروتیس اس کے مقابل خدا کے خوف سے جنک جا ہیں کی اور س روشنی ہے کیپ مرومند اکا یہ او وں کو بگ جانے گائیر امرتسری صاحب ظام کرتے ہیں کہ اور باقسمتی لوگوں کا وہیما جہوڑنے میں ٹیمن آتی۔ امرتسری صاحب لکھتے میں کہ پیٹیگو تی غده نیں۔ س کی دلیل وہ یہ دیتے میں کہتنے انکھنے کا اور قبول دیا کا قر موقعہ ملائی نیس ور ستہر سے فرماتے میں کر کیوں مالم الغیب خدائے انہیں صاف بتا ندویا کتفیہ نویمی کی توہت ہی جیس کو ہے کی اور کیما غدا ہے کہ وعد و قوید کیا کے مرز اصاحب تنبیر لکھ لیس سے ور

پیر صاحب کا کاغذ ساده کا ساده ره حاوی گا اورخلاف وعد دمرز اصاحب کوونت برتا دیا ن میں روک رکھا۔ افسوس یہ کہ لوگ خد اتعان کی سنتوں اور انبیا وسلید السلام کے منہا جوں ہے کس قدر دور جاریز ہے میں۔کوئی تیر اینے نزش ہے تکال کر حضرت مرز اصاحب بی طرف تہیں جاتاتے جو سیدھا خاتم الاخیاء ملیہ انسانو ہو وا اسلام کے بیٹے میں جا کر پیوست نہ ہو جا ہے کہ طل ور قبل میں بوری مناسبت اور اتحاد ہے۔ امرتسری صاحب میا اسے ضروری قرر و بنے میں کہ پیشگولی ای صورت میں بوری ہوتی کہ پیرچہ شاہ صاحب مقابلہ کرتے اور مقاہد میں ننزی اوخذ اون اُن کو جا روں طرف ہے تھیر لینا مور <u>دیکر کوئی صورت پڑ</u>گو ٹی کے ابور موئے کی ٹائش میں بہت توب تو بتا و ہا تُو بیسٹور بو من مُثله (اللہ 3 24)

وَانَ لَّهُ تَفْعِلُوا وَ لَنَّ تَفْعِلُوا اللَّهِ ( اللَّهُ \$ 125 )

ورقلُ لَمِن اجتمعت الجلُّ والانس على انْ ياتوابنشل هذا القران لا

ياتون بمثله ولو كان بعصهم لبغص ظهيرا ٥

یہ زبر وست تحدیال پاٹیکوٹی کے رتک میں میں یا تھیں اور یہ یورے معنوں میں یوری ہوئیں یو نہیں ۔ کیا کسی ٹا رہ خواور حدیث ہے بینہ چینا ہے کہ کوئی کیا ہے حرب کے قصوں ق س کے مقابل بنا کرایا ئے۔ کیا بھی جن والس کی میٹی تن بیٹھی ہوروہ جما می مشورہ ور الله فت النات من مع معالل كولى سورت تيار أرا كرايات اور بالآثر معا بله اورمو زندات و سی ہو کہ قرمی خدا کا کلام ہے ۔ یا در کلومقا بلہ کر کے وقیل رسواہونا یا خود مقابلہ ہی ہیں ند سر در نی ما راهبین مر دمی بر لگانا ایک می بایت سند مر دمی اور حمیت دور ناک بهر صورت ی کی مفتنگی ہوتی ہے کہ حربیب مدی ہے جو ہر طرح کی شک کرریا ہے مقابلہ بیا جائے ۔ و یں ہمرصرف کو جوہ اُسر فنست اور مذالات کی ولیل نبیں قر اور تس کی ہے۔

مباملہ کا و تعدیز اعظیم اشان واقعہ ہے اور اس باہ کی تو ی ہے تو ی ولیل ہے کہ حضور رسول تریم سلے امتد مایہ و کاروسلم کو این حقیقت اور منجا نب اللہ ہونے کا کس قدرو اثق ور کامل شعور تھا اور سنر کارنسر انہیت کے مقابل یہ ٹیسلہ بھی کامل دلیل تھبر گیا اس بات کی ک سدم منصور ورموند ندبب بورنسر انبیت مخذول طر این تھا اوراُ س کے حامیوں کوآ سان ہے کوئی گاو ندتھا۔ مَّسریا مہابلہ واقع ہوا۔ یا ان سرانیوں کاحل کی پرشوکت اور زہر وگداڑ

ہو زے موجوب ہونا اور جی جوز دینای آخری فیلد اسلام کے جی میں تھر نمیں گیا۔ اسلام و تھے میں میں تھر نمیں گیا۔ اسلام و تھے میں ہوتی کے سائنس ہے و تقف نمیں۔ چیش کوئی جو ایک صادق علی بھی قابدتی کی طرف ہے ہوتی ہو اس کے مند ہے گئے تھ ہے نہا تھ ساتھ ایک فیر و اور دارا نداور باوی طاقتوں کا اور پایا گرتی ہوئی سیدھی سے چھے ہے ہوتم کی رکاوؤں اور درا ندازوں کو بناتی ہوئی اور پایا گرتی ہوئی سیدھی پی فرضوں ور بوٹوں پر جائی ہے۔ جس طرح کر جلیاں ہو اکوصاف کرتیں اور زم لیا ہو د کو سیدھی پی فرضوں ور بوٹوں پر جائی ہے۔ جس طرح کر جلیاں ہو اکوصاف کرتیں اور زم لیا ہو د کو سیدھی داکو اور تو تا ہو ہو الناظر جس میں رسر وری کی نئی مرتب ہوتی ہوتی ہو د لیف کے مفتوثی نور اور تو قائل کو بیلے اپنی قوم میں مرد کمانا تا اور لاف و طابات میں گردوں بائی تو میں ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی

موتد پرق بید میر بیات اور فری تحدار بھی تخبر جانا اور تذخیب بین پر جانا ہے کہ اس جنس کی بید قوم جو ال معلوم قد است ہے جلی آئی اور اس حتم کی بیداں الفاظ ہوئے اور ن تحد یوں بیس ہر زماند بیس بیداں اپنے حریف پر منصور وانظف ہوئی رہی ہے اور اپنی اس فوق لا لا اوق قد رہ ورجال کو البیند فاظر السما وارش کی ہمد طاقت ؛ ات ہے منسوب کرتی رہی ہے ورج معمر ہے ورج تھی ن کے تواطب ان کی تحد یوں کے مقابلہ سے مبدہ ہر سنمیں ہوئے اور ہو معمر بیس کلی خند ف علی و مشارب بیلیاں مخذ ول و مطر و دہو تے رہے جی ۔ خرض اس متم کی پہیرے قوم اور رہ بی ارتب مام انسانی سطح ہے بہت اور بی سے اور ان کارش و جو و کی غیب اخیب و جو اس میں مام انسانی سطح سے بہت اور بی سے کم ایس مظلم انشان و خووں کے شخص پر موجود میں اور بین ہے جاتا ہے شر مسلماؤں کی و رہے کہا نے مظلم انسانی وجو د میں اور بین کار کرتے میں ور انسان کی میں اور بیش ونی سے اکار کرتے میں ور انسان کی درجے کی اس تحدی اور بین کی درجے کی در انسان کی درجے میں ہور بیش ونی سے اکار کرتے میں ور انسان کی درجے کی اس تحدی اور بیش ونی سے اکار کرتے میں ور انسان کی درجے کا بیاب کی درجے میں ہور بیش کی درجے دائیں کے دور سی در انسان کی بیلیا دی درجا کی درجا کی درجا کی درجا کی درجا کار کرتے میں ور انسان کی درجا کی درجا کی درجا کی درجا کار کرتے میں ور انسان کی درجا کی درجا کی درجا کی درجا کی درجا کار کرتے میں ور انسان کی درجا کی درجا

بیں پوچھتا ہوں کہ آیا ان الت وج کی کے جامیوں کا فیض ندھا جی ہے معبودوں ور ہمد قد رہ معدودوں کو تالیل اور حسب جہم کہا گیا تھا۔ اور ان کے بطان وحذ الن کی بید ولیل بیش کی ٹنی تھی والی فیم سعودوں کو تالیل بیش کی ٹنی تھی والی فیم سعملوا ولیل سعملوا فا مقوالما والمیں وقو فیما الماس وائم جمارہ اعدن فلک فورنس بجر بیس و چھتا ہوں بیا ان منتب بچار ہوں کا فرض ندھ جمن کووں وکھا ویے و فی تحریف سے اور کیے حکر سے پار ہو جانے والے شتر زاالفاظ ہیں کہا گیا ۔ ان معلم میں اللہ اللہ بھا میں شلط ساتھ ہوا ہا منتب کھی ما امول الله بھا میں شلط بیار ہو جائے والے آت را الفاظ ہیں کہا میں منتب ہوں کا دونوں ایری بارہ شار سے نیج منا امول الله بھا میں شلط میں ہو جائے ہوں کا جراہ سے آئر سی تحدی کا مقا جہر کرتے ہور باید و جو و دونوں ایری بارہ شار سے نیج جاتے ۔ اس طرح وراہ کی بیجی مقابل تحدی کی بیجی تمون پر معتر سے مرز اصاحب نے بیر موسط شاہ صاحب سوقی ولی اللہ کے مقابل تحدی کی بیجی تمون پر معتر سے مرز اصاحب نے بیر موسط میں شاہ صاحب سوقی ولی اللہ کے مقابل تحدی کی بیجی

جس طرح فرقان حمید فے مشر کان عرب کو ولی مععلو کیا ای طرح حصرت مرز صاحب فیر مبرطی شاہ کو ولئ مععلو کہا کوئی مرد غداان دونوں میں کوئی مرد ساتھاوے بھی تو ہا وے۔ ورحضرت مرز دصاحب کی پیلیٹوئی جس اس طرح حرفا حرفا بوری ہوئی جس طرح قر سن کریم کی بیش وق بوری ہونی اور دونوں بیشگو یوں کے بدفوں پر بکساں باہ تفاوت موے سکوت اور صرف الوجوہ کی صوت طاری ہونی با این ہمدس قدر تر ات اور خدا ماتری ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت مرز اصاحب کی بیش کونی وری نیس ہونی۔

مرتسری اور اس کے ہم شر ہو تہار کے شمیر تھی تھیں اور تہارے ماتھ ہی ہم شاہ کو طز مرتبیں کرتے اور تم سے اندر ہی اندر دست و تربیاں ہو تربید وال تیں کرتے کہ کیوں پیر میر طل شاہ کے دعوت کو تبول نہ کیا جس سے دو باتیں فورا تا بت ہو جاتیں مستجاب لدعوت ہوا اور (۲) کام اللہ کے معارف و تھا کتی کا یکا نہ ما رف اور س لئے خدا تی دی کا متر ب فیص مونا۔

کیوں کیلے کٹ ججت اور ہائے ناا و پنے والے مولو یوں کی طرح ہیں صاحب نے کید صاف یا ک بات کو جاز نے کے لئے ایب کی راہ کالی مولوی ٹر حسین صاحب ور ت کے مثال میا حوں میں یا ان روحانی اشتوں میں حضرت مررا صاحب کے مقابل میں ا یہ ایک کرنے اور حیلہ و حوالہ میں میں قدر معدور بھی تھے اس لئے کہ وہ " عان کے فرزند نہ تھے۔وہ تو زمیں ہر جھیے ہوئے اور '' مان سے کتے ہوئے اور خالص رمین کے فر زمر تھے آمر وں مذہبے میں شاہ صاحب نے کیوں الیمی ماؤں کو مال دیا ہے عدا کی کتاب مجید نے عماد لرحمن ورعماد الشيطان بين في قامعيار هم الاست حق قولية قا كدار حسفرت مرر صاحب کے کلام میں سیج ﷺ اور تا در تا تہ طیس بھی ہوتیں ﷺ کی قریبے سے بچو میں '' سکتا کہ '' پ کلام ملند کی نسیہ نولیک کومعیار حق و ماطل تھیر اتے ہیں جب بھی ہیے صاحب '' گے ہڑ ھاکر ہے پکڑتے ور چیجا ہی نہ جھوڑتے دب تک صاف صاف منوا نہ لہتے۔ اس کے کہ خوا ان کیٹ غد تعان کا پیخبر ما ہوامعیارتھا جس کے تم ب بن کرار ٹاد کی مندیروہ مینجے ہیں ورر ہ ون مخلوق کوز بین کے تاریب ٹر عوں ہے نکال کر آتان پر اس کی طرف پڑنیا رہے ہیں ۔ آپ یها ب تو صرف اور واقتی و توت حمی اور متعمد کذاب به آسانی گرفتار بو مکنا تھا چرکس و ت نے پیر صاحب کومجور کیا کہ انہوں نے ایک قیم مناسب اور قطعا مے کل مات پیر کر کے اً س ميران يس آنے سے الين تيس بيا ايا۔ اب بناو ايا پيليا في بري وضاحت كراتھ بوری نہیں ہو کئی اور بتاؤ کہ حضرت مرزا صاحب کی پیٹیٹو ٹی کا اینجناف قر<sup>س</sup> ن کی میسی ہی

پیشگو یوں ہے استہز انہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت مرز اصاحب کی فیمر حاضر می اابور میں پیر ں جب کے لئے از بی مفدیتی اور درحقیقت آسر را تی ان کی مساعد ہوتی تو مرز اصاحب کا حضور وعدم حضور ااہور بین دونوں ہی ان کے لئے کارآمد تھے۔ پیج صاحب کوساحثہ یا رد د پیل کے بعد تغییر قراسی کریم للھنی ہی تھی۔ انتظی میاحثہ ہی تو مرز اصاحب کے نہ آنے ہے ضاٹ اگیا ۔ طباع ہو سہی ۔ایک رنگ میں اس تھم کی کارروانی و بیر صاحب کر جکتے ہوئے میں جب کہ آپ نے شمل البدایت حضرت مرز اصاحب کی تر دید میں ٹاٹ بیا۔ قیام لا ہور کے ا ثنا میں پیر صاحب کو کیسا وسیع اور ہے روک موقعہ ملا قنا کہ تب ق<sup>ر می</sup> ن کریم کے ی حصہ ک نسیر سر کے بی رطب اللمانی اور مرفان مالی کا یقین الیب سالم کو دا! دیتے تھیر نومیں کو معیار تھیم نے ہے استہر و کرنا اور امرتسری صاحب کا توجیہ یا جلوہ زلف حبرین اور پہٹم سرملیں کو کا فی و کیل ہیر صاحب کے منجانب اللہ ہو نیکی تنبر انا خد ا کے کلام کے تنر رے ہوئے معیار کی ہے عُرُ فِي كُرِمَا ہے بيرکس فقد رغاط ہاہ ہے كہ او يا واللہ آخر ہريں نبيل بيا أمريتے وہ صرف توحد ہے کام ہو کرتے ہیں۔ امرتس می صاحب کو معلوم نہیں کہ بہا او تات حسرت امام ال واپ عَاتَمُ الرعيلِ ، صلح الله عليه وملم وإن وإن تجر كفرُ به بهو كرتَقر بر كراتي دور مرجيَّت "مد ه والتعدير معا کھڑ ہے ہو کرلو کوں کومخاطب کرتے ۔ جعنرت او بکر ، جعنرت میر ، حسنرت مثمان ، حسنرت طی رمنی متد منہم مجمعین میں سب کا ہی طر ال قیا کہ ۔ قشم کے پھکایات کے حل کرنے کے لیے ین کی بندی تقریر میں سائر تے تھے ۔ تقریر قو اہل اسلام اور او بیاء اللہ کا خاصہ ہے جس میں اُت كالخير شركيب تيمن ينانج قداك كالباف الى سهد خلق الإنسان علمه المبيان. (الزحمن، 3-4) بيني انسان كافل محمد رسول الله صلح الله مليه وسلم كوييدا كريج حسن تقرير كا سے کو جن و مطافر مایا اور اس صفت میں آپ کوسب سالم بر ممتا الیا۔ اور اس کے کہ بیہ جمز و یوم و متحضرت سلے املہ مالیہ وسلم کا اہری اور زمدہ تجز ہیں دور زمانہ کے مقوب پر قائم ور ورنشاں رے ۔ خدا تعال نے مشری زمانہ میں ہنخضرے صلے اللہ ملیہ وسلم کے حقیق پروز اور بعثت تالي حضرت مرز اغلام احمر قادياني مسيح موعو دميدي مجود سليه أصلو فاوالسلام كوهي طورح وی مجر و منایت کیا۔ "ب نے زمانہ کے نسحا و بلغا کومٹر اور نظم اور بیان حقائق و معارف ا قرامت میں دعوت کی۔ اور بیہ ابھوت اپنی ہی قوم نئے متصود نہیں رکھی بلکہ ان تمر انیوں کو بھی

بر یا جوقر سن کریم پر نکته چینی کرتے میں اور آخر سب کوا ق طرح ساکت اور ملزم بیاحس طرح ولی نفعلوا کی پہلے واڑنے سب کے مند بند کردیے تھے۔

ہے سوال ہے ہے کہ کیا ہیج صاحب مہلی دفعہ ہے جا شرط انگا کر اور دوسری دفعہ لا ہور میں ہے وہ گئے جمن رہ کرحق بجانب میں اور ان کی حمایت و دفاع میں کوئی محت جو د مانت و مانت برمینی موکسی صورت مین بھی پیدا ہو متی ہے؟ اس کا تھا اور صاف جواب بھی ہے کہ وہ س ساری کارروانی میں سرتا یا ملزم میں۔ اس حیلہ اور سکوت ہے، نہوں نے حق مد ورحق لعباده ونوب كاخور بيا۔ الله تعال كاحل بيرها كدوو اليناظر الل سے خد اتعال كے كلام کے 'س پر شوئٹ اور ملم خیب پر مشتمال معیار لا یسٹ الا الکہ طبقہ وُوں ط(الواقعہ 80) کی سرات ورتعظیم کرتے اور ایمانداری اور فراخ حوصلگی ہے لوگوں کوموقعہ دیتے کہ وہ س معیار کی ہدی صد قت کو دکھے لیتے خواہ ہنر کا راہیجہ متحاسمیں ہے کئی کے بن میں ہوتا۔ حق تعہادی مہوں نے بیٹلم کیا کہان کی امیدوں اور کبی انتظاروں پر مانی پھیر دیا اب جس قدر وگ اُل کی جنبہ و رئی سرتے ہیں کورا نہ تھلید یا حضرت اقدین سے بعض رکھنے کے سب سے کر تے جن پہکوئی بنیں شیاو ہے ان کے ماتھ میں نہیں جومشعل کی طرت پیر صاحب کی روشی صدق تنهين وكعال يحكه وأبيب مالم وتهن وووست وكجه حظا تنج اليدريكا يورس حظا كدهنزت فتدش ارز صاحب ب تمام امور بین جیکتے ہوئے الماس ثابت ہو تیے میں اور مار ماہو تیکے میں ج ں کے بلند ورمقدس بھوٹی کے ٹاپ کے ٹاپان کے ٹاپان میں۔اناہور میں مثی میر اس اش صاحب کی کو گئی مٹن " ہے۔ کیب دلعد کئی گھنٹہ تک یا۔ معا رف تقریر کر تھنے میں اور حضار کو یقین والا تھنے میں کہ خدیتی ان کی طرف ہے اس کو قلم اوراسان دونوں بکساں لیے بین ۔ جاسہ مذاہب ہیں آپ کی تحریر تمام مضامین بر بالا رو کر اور حسب آپ کی پیشیونی کے جو ایک عرصه قبل زاندتا و جسہ ک<sup>ی ٹی تھ</sup>ی بااڈ رہ کر سب لو کوں کومنوا کر رہی کہ آپ کا کلام لا ریب <sup>س</sup>تائی قدرت ور للی طافت ہے عدر رکھتا ہے۔

یں کی نصاحت و بلاغت سے اہائی جومتو اتر عربی زبان میں ملحی ٹی جی سے ایا ہے۔ سارفان ند تی کوعرب میں بلنی کا جی سے سارفان ند تی کوعرب کا عبد سعا دے مہدیا دولا تھے جیں۔ چنانچ جمن دوں میں بلنی کا تر جیس کا ترجید میں نے کیا تھا ، س کی فسیت حیور آباد ، کن سے الیس نکلند دون فاضل عرب نے

کعب کہ تبیغ کو پڑھ کر مجھے اپیا و وجد جو اکہ میر ہے جی میں آیا کہ سر کے ہل رفعل کرتا ہو آثادیوں تک '' وں غرض حصرت مرز اصاحب کی تحریر وتقریر دونوں قلوب پر اوز وال مکہ بھی چکی میں ور سیخ ہے لکن اللہ اللہ اللہ اف کر رہے میں کہ آپ واقعی سلطان النکم میں۔ اب میں یو چت ہوں کیا ہے الاحظامة مقاضاتیں کرتے تھے كہ بیر صاحب مے در مے دھڑ لے ہ تقرير س كرتے اور لوكوں كو يقين والا ويتے كه وہ واتى اين كام اور كام سے زمانه كى ضروریات کو بور اس سنتے والے الیا مشہور مدتی سے افغال یا اتلا ہم یا۔ بیا اور وہ یگانہ خصوصیتیں جو آس مدعی کی ماہید میں اور جنہیں ماتھوں پر اٹھ کروہ ایب سالم پر سرمیا مات بلند کر ر ما ہے پیر صاحب کی میں کار روانی ہے مشتاک اور آنٹ کار معمولی اور افو گفیر جاتیں۔ سکوت پیر صاحب کا ' می وفت تا بل مذرها که نیآخر بر کے لئے کوئی اسورق ن اوّل اور سلف صاحبین یں موتا اور ندھیا گئے میں پر زور قطری میات اس کی طرف ہوتا۔ بڑے بڑے فد سرس ورویٹو ب نے جہوں نے والا میں اسلام کی تبلغ کی صدا کی معارف کی تقریروں سے تیم قوموں کوشید وولہ بنایا اور اس مقدی وادی میں اب نیب ان کے ریدہ " تا رموجود میں ۔ مرتسری صاحب کس قدر با انصافی اور حق ویش کی راه ہے کتے ہیں کہ جیر صاحب نے توجہ ے کام میں 'ں کو تقریر کی حاجت ہی ہائھی۔ در اصل سرائیب و کاقہم ریز کے سمجھ سکتا ہے کہ وہ س بھی وج رکو بہائے جانے والی رو کے مقابل اس مذر خام سے چٹ گاتے ہیں آئر ہوا رکھیں کہ سب طالع اٹنی کے خمیر سے تمرنیس کی تنہیں بہت جلد رمانہ کے پر طاباطم موجوں کے کھیٹر ول سے میہ بڑتا تا کو ٹ جا ہے گا اور دانوار اور صاحب دانوار نسیا ت کے خوت '' ٹام موجوں کا طعمہ بن جا میں گے۔

ب بین امرتسری صاحب کی خدمت بین ایک واقعد عراض کرتا ہوں ۔ اگر وہ وہ تھی حل طلب بین ورقوصب کا جمن ان کے ہر پر سوار نبیل قر ایمان داری سے اس کا جو ب و یں سے ورکوئی مندا کہ تنہیں کریں گے خواہ انہیں ضد وقوصب سے مائی ہوئی طرف جھوڑتی ہی پڑے۔ ایمے او ہور بین مام او وں نے بلکہ بیر صاحب کے مخلص مریدوں نے واروار اصر ریز سے۔ ایمی فد مت بین کر ارش کی کرا پاتھ ہی کرا میں اور اس جی بد وادموقعہ کو ور ان کی خدمت بین کر ارش کی کرا پاتھ ہی کریں اور اس جیب خد وادموقعہ کو باتھ سے نہ جانے ویں۔ تور بیر صاحب نے نہ مانا۔ مٹی فظام الدین صاحب فائشل سیرنزی

نجمن حما بيت امراام بعنش الدجش صاحب - غلام محمر صاحب مريد خاص بير صاحب - طيم محمر سیمن صاحب وغیرہ ان سب لو کو سانے جومعز زحبدوں پر متناز اور صاحب فہم میں منتق نظام دین صاحب کی معرونت خربر ی مرصنی پیر صاحب کی خدمت میں جیجی ۔ ملک مجمر دین اتب فروش نے پیر صاحب کی ظرف ہے جواب نعما کہ ان سب لو کوں کو لے کر جانہ ہو جا و پیر صاحب سے کی علی کرویس گے۔ سائلین اس نا مروانہ اور قطعا مے کل جواب سے ماہوں ہو گے تگر منتقی ظام لدین صاحب چیر صاحب کے یا س گئے۔ اور پڑے ٹیرومدے ظام ساکہ آپ کو پیک حدید کر کے ضرور تقریر کرفی جا ہے اور مصلحت اور امیدیں اس امر کی مقتضی میں کہ آپ ضہ ور پچے فرما میں اور اس جلسہ کے اغراجات کے متلفل ہم ہوں کے متر باوجود س کے بیر صاحب نے بیما ی **لا** زبان میمنت نشان ہر جاری رکھا اور فسالام کی مواز دھیجی ہے میں مم یر کھڑ ہو رکھریے کرنے کے قابل ٹیمیں۔ اس یہ بھی لوگ اسرار کرتے رہے ہور آپ کے جا فنہ بین مربیہ اصل مربر نے والوں ہے ول وزیان ہے مشفق تھے۔ جبر باد ٹائی مسجد میں ہیں صاحب کے میں گاؤوں نے ہاتھ جوڑ ہے گراتے ہے فقاب سے مید ہامر کرنا کو ریڈیوا س لمے كەد دەشھوراڭ كويقىل داياتا قىيا كەتنى گىنت دوتىمن بىر الست د دوست بەكەدراسر ناد پ تر از ؤاہے ہم اوست ۔ اب بین امرتسری صاحب ہے اس کچھ بھی ویا نت ان بین ہے ہے تا ہوں کہ کیا ہو گوں نے تو جہ بر اکتفا کی اور ان کی روحوں میں وہ تیا میلان تقریر سسے کا پیدید ہو جو مقتصائے تانوں قدرت انہان کے الدرود فیت بیا گیا ہے۔ ری ہدیات کہ لیمی نا مر دی ورخذان اور صاف فر ار د کجگر اور البی سبتوں ہے قطعا متحور یا کرچی کیوں ہوگ ہیں صاحب کے پیچنے ملتے رہے اور اپھش اوگ اب تنگ ان کا ساتھ اسے رہے تیں۔ یہ بات غد تعان کے تھی اور اہتلاوں اور امتحالوں کے اسرار ہے ہے اس لئے کہ ایک عرصہ تک نا رتی کا حامی اور رتی کامونید دونو " زما ہے جا کیں اور آئے راتی ہے ضعافعنس رکھنے و ہے نہ کی ولیل وہذمہ سے بلکہ این کجی نظرت کے سب ہے منیۃ ہو حاویں ۔ یا ارکھوتھوڑ ہے م تک بخض و تلامیب کی کانی گٹنا محیط رہ کراؤ وں کوقمر اسلام کے و تیجنے ہے روک رکھے ں گھر '''زمقد رے کہ یہ مکدر جو صاف ہو جاوے ن اور رائق این کچی آب و تا ب کے ساتھ کظر **'** باوے کی۔ مرتس می صاحب نور کریں اور ایب جہان بغضل خدا منقریب سمجھ لے گا ک

حفزت مرز اساحب کی پیٹی کی کو وہ میر سے مقابل پی کھے کی نہ لکھ سے گا۔ بنی صفان سے پوری ہوگئی۔ اور الاہور ہیں رہ تر ان کا ہورش ایک بوجانا اس او الجلال خدا کے ان کے اند پر می بر گانے کی وہد سے قاجی نے ان پر بر تر بر وحفزت مرز اندام احمد کا دیاتی سے با جا ان فاج کر نے کے اپنے ہی کہ لکھ سے گا۔ فاج کر نے کے اپنے مقابل پی کھی کہ لکھ سے گا۔ خد تھوں نے کہ اپنے مامورین کی تحد یوں کے خد تھوں نے کہ بیٹ اور باوجود طرح خرج کی اپنے مامورین کی تحد یوں کے مقابل مورین کی تحد یوں کے مقابل مورین کی تحد یوں کے مقابل موری بن کے مند پھیر و سے بین اور باوجود طرح خرج کی ان بیس جرات کی ان کی کہ موری کے مفاصل کے بیٹو و کوکس یا کہ برگز بروں کے سامنے آنے کی ان بیس جرات کی ان رکھی کی مفاصل کے بیٹو و کوکس یا کہ برگز بروں تا اور ایوں پاک طبع و انتہاد شاخت کر نے و موں ور برنم انظر ہے تو م بیل بی انتہاد شاخت کر نے و موں کر برائی نظر ہے تو م بیل بی انتہاد شاخت کر نے و موں کر برائی نظر ہے تو م بیل بی انتہاد کی ان بیا ایس انہائی درہ واتا قراس کے کہا تھی میں امام افر مان مرز اصاحب کی پیشونی ای طرح کے وری بوتی سووہ فد انتہاد کے ایوری بوتی سووہ فد انتہاد کے لیوری بوتی سووہ فد انتہاد کے ایوری بوتی سووہ فد انتہاد کے ایوری بوتی اور م طرح یوری بوتی سووہ فد انتہاد کے ایوری بوتی سووہ فد انتہاد کے بوری بوتی اور م طرح یوری بوتی سووہ فد ا

مارے بن کر بم طابقہ کی ااٹف کے اس مصدیر اور فر کان مید کی اس تعلیم پر احد اض کے میں ورشدو مدے کئے میں جوان کی مسلمہ مقبولہ کا بوپ میں موجود اور ان صحیفوں کے لیے و وں کی یوک زند گیوں کا طری<del>ق عم</del>ل رہی ۔ اوروہ طر زرند کی ان کی زریں زند کی اور قامل افخر زندگی تھی جس پر قدم مار ٹر '' مانی نسر تیں اور خدا تعان کی ٹا بیدیں دن کے ٹال حال ہوئیں وران کے دعووں کے ندمائے والے اور ان سے مقابلہ کرنے والے کا ہے ! لے گے وروہ علیم اور وہ طریق عمل ہے جس کی تا سدیش کا نون قدرت میں صاف صاف ا نہا دنیں یولی جاتی میں۔ دوسر اظلم ہے ہے کہ دو ان حقیق راہوں سے واقتیت پید کرنا جا ہے بی تعیل یو ساوں ہے نا وہ تف میں جوقر ہی ٹریم کے تقالق معارف اور مہرط قر سن کی ہے ت کی شاخت کے لئے از بی ضروری میں۔ یمی حال اس تجراتی مدری معترض کا یہ جو تقلہ بے قسمت یا شقاوت ازل کے دیا ہ ہے تجرات کا تار جگ کی شکل میں مقلوب کر کے ہے بہر وے کا پر دو فاش ریا تھیں جا رتا۔ میں بہت قوش ہوتا اس اس کے اعتر ضول ہے پجو بھی بو نصاف اور خد انزی کی "تی ۔ میں ایب محنس ہوں جو خد ایسے لیے اور خد امیں ہو کر قر رکرتا ہول کہ بین محلق رہ تی کی محت اور اسخا ، وہدایند کی غرض ہے جیئر ہے مرر اصاحب کی خد مت بیس جینیا ہواہوں اور میر کی روٹ جھے یقیس دایا تی ہے کہ میں کہ میں اس دعوی میں علی وجہ بھیمرت صادق موں کہ اس مجھے ہیت ابند میں ایک عظیم الثان مجمع کے روبر وکھڑ کر کے رہ مرش تخلیم کی ہر جیت تشم دالانی جائے تو بھی میں بلند آو ارہے کبوں گا کہ میں نے دس یرس کے رات وان کے تج یداورمثالہ داور گہری الدرونی اور پیرونی واقفیت ہے حسرے مرز صاحب کو و بیا ہی اور اسی طرح صادق منجانب اللہ بایا ہے ۔ جس طرح اور جس تج یہ ہے ور ر سے وں کی تعتار و کردار کے مشاہر و ہے حضرت ابو بجرصد بی (رضی امتدعند) نے جناب رموں کریم سلے بند مایہ وسلم کو صاوق اور رمول ابند بایا اور شمجنا «رپیر اس استنتا مت میں ة رئجى تزلزل ندتها به ثروع وتوفي مين كوني نئات ندقيا به كوني جياجة بين و الخيرو لي تعليم ند تنتی ۔ جب رے بی بیس س کراہام النہا وقین و لانند یقین مرسل ابند ( سلے ابند طبیہ وسلم ) کی تفید تی کر نف سی راز کی کلید ہجو اس کے اور بیا ہے کہ ابو کمرصد میں کو راہ وی کی صحبت کے مدب ہے حضرت نبی کریم ( سلے ابند ملیہ وسلم ) کی آئیہ اوا صدق وحق کی تمجھ میں سطنی

تھی۔ سطر تہیں کبوں گا کہ میں نے خلامی الامین آخار میں کردار میں تجربے میں تقریبے میں خرض ہر حال میں دی ہری کے دراز اور گہر ہے تجربہ سے حضرت مرزا صاحب کو صادق ور استحق کن دعورت مرزا صاحب کو صادق ور استحق کن دعورت مرزا صاحب کو صادق ور خد متحق کن دعورت کی برا جوں کہ گئے کی دعورت میں بیجا ہوں۔ چر میں کتا ہوں کہ میں مربات کو خدا کے لئے سنتا ہوں اور کوئی تعصب مجھے مجور نبیم کرتا کہ میں باسک کا اور وی کی طرف بہر سے کان کردوں۔ گر انسوس ہر کید مستحق معتبہ خل میں بادی ووصورت ظلم با کر یقین اور بسیرت میں سکتا ہوں کو ہو ہی میں مادی ووصورت ظلم با کر یقین اور بسیرت میں سکتا ہوں کو ہو ہی میں مادی ووصورت کا میں دور بسیرت میں کتا ہوں کہ اور مبدی جی شان نمایوں تر تی کرتا ہوں کہ اور مبدی جی حضرت مرزا غلام احمد کا دیائی وی میں اور مبدی جی دور مبدی دیا ہے دور میں ہی دور مبدی دور میں ہو دور ہے ہیں۔

پر وی سال سے بوری استقامت کیماتھ جس میں زمانہ کے اقسام شام کے فقارہ سے اور مر ح طرح کے اقسام شام کے فقارہ سے اور مرح خطرح کے تر زیب ورز فیب سے مراجی جبیش میں گئی۔ رسول کریم شاہیج کی طرح میں تا ہو ما مقاب کا وی کے کا واقعی بالیمیں باتھ میں رکھ جاتا وی پر زور و او او کو کیک حفد کے لیے بھی بیست نہیں کر رکا۔ بیٹار کا جی علی عمل کریوی میں ادو و میں وجمریوی میں

ور ہڑ رہا جہاراً نوہ موہ باور داائل ہو ملتے گئے۔ دیا ہے سلاطین کو قیسر ہہند کو ۔ فو ب و
رو سرکو سرکو ہر خرجب و ملت کو سر طبقہ کے لو و س کو ہوئی قیات سے بید دعوت ہوئیائی گئی۔ پھر تیں
ہز رہ دمیوں سے زیادہ کا اس دعوت کو قبول کرنا اور جان سے مال سے عزت سے سرو سے
مل کی وہی عزیت اور جمایت و تا مید کرنا جو سحابہ نے رسول کرتم سلی معد ملیہ وہلم فی فیعت کا ہر کی اور بعض ہدا اشتاس اور زیم و ول رجسو س کا سوسو رو پید ما ہوا ریا تعیین و یا ور بعض کا کیا مشت ہز روس تف کا رکر دینا اور بینکڑ و س کا دامیا سر بستہ رقبین معین طور ہر رسال کرتے رہنا ہور ہر فضا ا ماہور مالی ، اور آئی ہو کا دامیا سر بستہ رقبین معین طور ہر رسال کا رہن و رسال سالہ میں دافل ہوتا ہو رہن ہیں کا رہن و رہنے کا اس سلسلہ میں دافل ہوتا ہو ۔ ہن ہیں کا رہن و رہنے کی مید میں کرتا اور ایک طالب می کے دل میں بھی میدان پید تھیں کرسات کہ دور گئی میدان پید تھیں کرسات کہ دور قیلے ہود کی میدان پید تھیں کرسات کہ دور کی مید ہود کی مید دور تھی مید میں میں مید میں میں دینا اختیار کر ہے ۔ خود دیکھے ۔ خود کی جے دور تیکھے دور شنید ہو کہمی اور شنید ہو

**قولہ:۔م**رزا صاحب کی مال حالت جو ابتدا میں ٹی جاتی تھی اور جس افلاس میں وہ جَنز <u>۔</u> ہوئے تضووہ اکٹر احباب وائل اسلام ہے وشیدہ نہیں۔

قول مرز ؛ صاحب ابتد ا بین ای طرح مال و زر کے لحاظ ہے تا تو ان اورمسکین تھے۔جس هرح عبد مدد کا مِیّا اور آمنه کا جگر تھا ( صلح اللّٰہ ملیہ وسلم ) جس کی نسبت کتاب اللہ ئے پر کے شمادت دی ہے و وجد ک عائلاً فاغلیٰ ( سرۃ اسی ۱۰ بر تاہیہ ک ہے مرز صاحب کی کون تی اسر ٹان یا ان کے تندہ دعووں کی شک لازم سنی۔ بیان وری قهیں کہ ضراتھا ہی کام ائیب برگر میروایٹر اٹن چراہے عنواں ٹین نا قوان میواور اس ناتو اقی کی ی است میں '' مند ہ '' نے والی تحقیم الشان حاست کی فسیت پیشگو یاں اس کے مند سے کلیل ور رفتہ رفتہ بوری موٹر خد اقعال کی ہتی کی ملامت اور اس کے منجاب ابتد ہونے کا لٹان گھیر جا کیں کی منت کےموافق خدا کے رگز مدوم زاغلام احمد گاد یائی ایک رہانہ میں اسپتے ہیسے نمونوں کے طرز پر مالی حارت بین سخت کمزور اور کس میر س تھے ای حرصے بیس خد تعان کی هر ف ہے ہے کو اہم ہوا البُس اللَّهُ بِلَكِ فِي عَبْدَهُ بِهِ البَّامِ مِنْ سَيْمِينِ مَالِ فِي هُ تَ کا ہے رہے کی اور ملام نیب بلکہ حضرت مررا صاحب کی تا مدہ کی ساری رمدی برمشمل ہام 'س دن ہے " ہے کی انگشتر کی ہیں کند و ہے ۔ اس الہام کو انتی وٹو ں ہے آیا دیا ت ہے متعصب '' ربد ملا و الل اور ثر میت اور، اور بهت ہے جائے میں ۔ امر کوئی اور دلیل حسر ہ مرز صاحب کے صدق پر نہ بھی ہوتی حب بھی ہدیر رور الہام کافی کو ای تھی۔ اس پیٹیگو ٹی نے یا کام کس جم سے انگیز طر ال سے بیا اور اس کبی رفتار میں بیا کیا کر شے اکھائے معجور و متہ وک مرز غلام حمر قوموں کے مرجع و مآب بن گئے۔ ہزاروں لاکھوں نے انہیں تناخت ئيا۔ وراہے تمارر ست بازوں نے آپ کو قبول کيا۔ تا ترون ملازموں، حرافے والوں ور زہانہ کے معیم یا لتوں کے عدد کتے نے اپنے اندو نتے آپ کے یاوں میں لا کرد کی طرح رکھ و یے جس طرات جیش العسرات کے وقت حصرات وی النورین نے دینا سب کچھ ایٹ تا کی اخد مت میں عاضر کر دیا تھا۔ ہرا میں احمد یہ میں یہ جس میں سال کا یہ البام موجود ہے ۔ خیک كبرا محقيًا فاحببُتُ أن أعرف أورفحان أن تُعان وبعوف بين الباس يتي وفتت '' نا ے کہ تیم می مدد کی جاوے ں اور تو لوکوں میں معروف بہو گا جی تو میں سنجھے شاخت

كرين كى ۔ يہ البامات اور ال تقم كے بہت ہے البامات جو ير الين احمد يہ بين ايك ور م صدیحے بعد ضرائعان کی قبوتوں اور قوت نما ہوں ہے اس زمانہ میں ہے کر یورے ہوے ج هرح جساهرے کی تایاہ کی پیژنگو یاں ایک درازع صدیحے بعد پوری بو میں ۔کونی ویڈیمل كه قر سن كريم كى فى ١٩ريدنى سيات يا رسول كريم عَلِيْكُ كى فوريدنى زندَى بي تقليم ق سر رکو جائے والے یوں پرامین احمد یہ کے انگانار الہاموں میں ای طرح نجور مذہبر نہ ریں ۔ جس طرح کی سینیں سنخصہ ت صلے اللہ ملیہ و کلم کی سندہ کی بلکہ قیامت تک کی زندن کی پیٹیگو بال میں۔ اور مدینے ایس جا اس ایک مدے کے بعد ان کے ظہور کا مصلہ شروع ہو ہی طرح پر امین احمد ہے کے البامات میں جو پوری مطابقت اور قشابہت ہے گئی خد تعان کے کفتل ہے ہور ہے ہور یہ میں۔ میں خد اثری تفتوی شعا راو کو رکوتو پیدا اہلا ہوں کہ بر میں حمد میدکونٹہ ورغور ہے بڑھیں اور ا ہے مذہر اور روشنی میں بڑھیں جس طرح فر آنا پ حمید کی تکی سورتو ں کو پڑھنے میں اور و آبھتے جا میں کہ کس طرح وہ سا ری یا تیس پھھ تا بوری ہو چکی ہیں اور بعض کے پورا ہوئے کی ہوا میں چل ری ہیں۔ اُسر چند جلد ہاڑتا یا قبت عدیش اما او انتظار کی پر انی راور جل کر قبول فق ہے امر انس کر بیتے میں قر اب وہ س موہ ہات یر بینے کے لئے خداسے تو قبل مانلیں البیش اللّه بنگاف عبدہ میں خور کروار س بہام ئے سم کووی علی جی اور انسے معکما اسمع و ارامے نے جناب موں اور ارون کو وی تھی اقبو او زبیک الانکومُ نے برفتن دور کے آباری میں جناب رسول کریم علیقہ کو وی تھی تو پجر کس تراکت اور شعور نے حضرت مرر اصاحب کوتر نبیب دی کہ آپ نے معاس یٹا رہے کو تھینے بٹن کندہ کرا ایا اور ان زریں دنوں کے انتظامہ بٹن رہے بیباں تب کہ خد کا وعده حرفہ حرفہ بور ہو گیا ہی ہیں امند تعال نے مسکاف '' کے لئے اسے جس طرح عصر مصامر ز صاحب کو بہ تلی وی کہ بیش تیے می مہماہ کا جو وقبا فو قبا تھے چیش آئیس کی متکفل ہوں گا اس کے سمن ا میں پدیھی بنایا کے تیم می جان اور " ہرو اور مال پر بہت ہے قطر ناک جمعے ہوں گے۔ اور میں تحجے پی الوسیت کے اقتد ارسے بھاوں گا۔ ای طرح جس طرح و الله بعصف میں المُعَامِنَ - ما مده 68 النّه حضرت نبي تريم سلح الله عاليه وسلم كوَّفْل كي وسمنكي كي فبر و \_ ترجو ہو کوں کی طرف سے مقدر تھیں معاصط وصحت کی بٹا رہے وی اب اس یا ک بٹارے کے بعد

کیاضہ وری ندفقا کے حصرت مرز اصاحب عنی ہو جاتے اور اس زمانہ کی نتیمت اور نے سے کے یا و ب میں جنتے ہوئیں۔ رو بق جا ہتی تھی کہ آپ پہلے ہے زر اور نا دور ہوتے اور پھر کیے مدت کے بعد خدا تعالی کے تکفل ہے تن جو جاتے سو ایہا ی جوا۔ انسوس اس پر کیب مسلمانوں کی ڈریت کبلائے والا اعتراض کرنا ہے کہ کیوں حضرت مرز اصاحب پہلے وال حالت میں کمزور تھے۔ سیس وہ یہ بتا ہے کہ کہا وہ ایمان لے "ٹایا اقلا احتراض نہ کرنا آس حضرت مرز اصاحب متمول باثر وہ ہوئے ۔ مَرق یب قبا کہ اس وقت وہ جاہا کہ بول نہتا ک مرز اصاحب اپنی دولت اور جاه و آمول اور دنیوی شوکت کی پیشت و یناه سے زمانہ میں کامیا تی حاصل ررے میں۔ جیسے وہ اس وقت تنگ ظر فی یا شن صیا کی نا واقتیت سے خدام کی مد ا سے مالدار جو جانے کو ہے کے موروطعن شبر ارباے اس وقت ہے کا واتی تمول س کے اعمرُ اص كا مدف بنياً - افسوس بيه ساري بالنبس اس سند بيد البوني بين كد قوم في آباب مجيد كو یڑ ھنا مجھوڑ دیا ہے اور <sup>مو</sup> باتج نبوت ہے سخت روبر دانی کی ہے۔ تبجھ تو میبود کی طرح سے تا کے جسد اور بغض اور نستھی انتھیز و یا بیس رات دین سرقار تیں ۔ جنا نجد کل ہی حسرت مولوی نور الدین صاحب کی فد من میں موادی تلطیف حسیں و مدی ٹا سر د خاص دورمنظور نظر میں اکل نے الک علی الک مذہر حسیں وجوی کی طرف سے ایک محات یا کہ دہلی میں فتار کی تیب م ک مگ رہی ہے اور رائ دور تب این کے مراح جوٹ حقع ال كا قيد بنايا حانا ہے اور اس صورت جس قبرستان كي طرف لے حالى حاتى بدور ے یو نا جائز یہ اور جمار ہے مولوی صاحب ہے اس مسلد میں استمد اوکی ہے اس طراح بعض شرول میں سمین مالجبر اور ضاد اور قراءَ خلف الامام کے جمگروں میں جاتا اور عد التو ں تک مقد مات ہے جا رہے میں۔ اور پجیرصد وقیوں کی طرح ایک تلط کارمضل مقلد ہے رہے مسوعی ریفارم کی پیروی کے سب سے خداتھاں کی شرائے سوتی بالہام بام کاشعد بارویا و بازیا یہ ور ت تمام امور حقد ہے محکر ہو گئے میں جوا سلام کا لگا ند خاصہ اور مایہ نا از جیں ایک حالت میں کس طرح تو آئے شہوتی کے اس طرایق کا انکار شایا جاد ہے گا جو اس '' نبری زمانہ پیس سی منها في أبوت براتا مم بواحياها لله والدالية واحفول \* (١٥ - 157 ) ۔ قول: ۔مولوی محمد حسین بنالوی نے فریب میں آئر جوفضب ڈ ھایا جا رمتو اتر '' رکھا

ہے رسالہ اشاعة النته میں لکھے جو نہایت طول طویل تھے اور من میں انہوں نے ناخنوں تک زور نگایا کہ بیشنش او یاء اللہ ہے۔ تنظیب ہے۔ وغیر دوغیرہ جس کا نتیج یہ ہو کہ مرز ا صاحب جوفرش زمین ہر جو تیاں رَّرْ نے تقے مزش ہریں کی سے کرنے سگے۔

قول۔ وو تُمندو کھے تیری منطق تجھے کہاں لے جاتی اور تیروہ وہ تجھے س کنو میں میں جھٹا رہا ہے مولوی محمد تسمین کیا اور ہرائین احمد بدیر اس کا ربو ہو گیا اس ربو ہو کو تو چند تخصول کے سو کسی نے سکھ اٹھ کر بھی نہیں ویلجا۔ پر امین احمد میہ اپنی جایا کی خو بیوں اور اللہ کی کمارے کے سب سے زمانہ میں بھیلی اور ہس میرائے زمانہ سے اب تک بندوستان کے دور است ئناروں ہے اس کی طلب میں متواتر تطوط آئے ہیں۔مولوی بنالوی کی خوش فقیمتی تنمی ک ے ال مبارک مما ہے اونی خادم نے کا شرف حاصل ہو اتحا اور اس کی ہو می حوش متی ہوتی جو اپنے ہی مندکی ہاتوں پر استقامت افتیار کرتا اور دنیا کی فرصیں بادتا ہے میڑھی روم نہ لے جاتیں۔ اسر مولوی فحد حسین نے پہلے ند مب میں ہم کر رہو ہو آبوں ور س ر ہو ہو کی وہید سے حفتر مند م زا صاحب کی شہ مند ہوئی تو اسا ہوئی بین '' کر ای مولو کی مجمد حسین ئے حضرت مرز صاحب کی تمغیر اور تفسیق اور تذکیل میں کوٹی کی کی ۔ اس نے تکفیر کا نتو کی ہے۔ اکل کے نام سے تیار کیا اور سے الک کی ہر رق اور مائی ہوئی شہ سے نے اسے یقین وال یو کہ ب زماند کے تفوی ہے اس یا ک سلسلہ کا نام وہ نتا ت منا دیسے گا۔ اس تنمیر اور تنمور کے جوش میں اس نے تکھیر سے فتو ہے میں رفقر وکھنا کہ'' میں ہے ہی اس محمص کو او نبیا کہا تھا اور میں ہی ا ہے کر وں گا۔ اس نامدا تمال کو بہراد پر انجوں میں لے کروہ شر هم چر باقوم کے مشہور میں اے س پر ایل طرف سے قوم کو بیٹر ار کرے والے العاظ بھی تھے اور اس جی کیں ۔حضرت مرزا صاحب کے اصول اور تعلیمات کو ایسے پر ہے یہ ہورمحرف ہیج یو ب میں قوم کے کئے ویش میا کہ بہود کے کان جی شاندا لیے۔ اس نتوی تکفیر کی شامت اس قدر ہولی کہ ہند وستاں اور پہنا ہے کا کوئی آطعہ ایسا ندر ہا جس میں میہ بھیا تک ''واڑ نہ بھیجی ہو۔ 'سر وہ منام وریے مود رہو ہوجھترے مرز اصاحب کی مظمت اور شبہ سے کا ماعث قباتو ضروری تھ کہ تی مستقل میں کا نتوی تھیم مرز اصاحب کے دعووں کا استیصال کر دیتا۔ جس قدر زورو شور سے حضرت مرزا صاحب کی تحقیر ہوئی ہے اور جس قدر توت کے ساتھ "ب کے تاہ

طرف ہوگئے۔ ورحصرت ملی ایک کس میرین کی طرح متر وک ہو گئے۔ اس بدعتبید ہ ہے ہی قدرخر یاں کلتی سن ویا خد انعان کیچھ بھی نہیں اور اس کی مرشی کوئی شے نہیں ہورنیجیر اور نیجیر کے فرزند بن ہی توت اور میلان ہے جو جا ہتے میں کر ڈرتے میں۔خدا تعان کو یہ قدرت نہیں کہ تھر دیکم ورمصالح کی بنام ہر زمانہ ہیں اور ہر ہن میں ان تقمتوں اور مصلحتوں کے مو فق نے نے تھیرات بہرا کرنا اور قانون قدرت کو کئے لیکی کی طرات ای قام انگلیوں پر نبی تا رہے۔ بیسام سل پر ٹر بیرو کی خاطر اچھی جوا کو پری اور ردی کو صالح بنا دے۔ کب ما مورکی ججت بوری کرنے کے لعد پیٹیگو یوں اور وعیدوں کےموافق اس کے دشمنوں کے ستیصاں کے لئے یہاڑوں کو ہراد ہے خونخو ارسمندروں کو ان کی قبریں بناد ہے۔ اُن کے نام و نٹان تیز سمرحیوں ہے اٹاد ہے۔ انہیں ہتھیں کواروں اور یا نوں کی ساگ میں بھسم کر و ہے۔ اور اُس پر گزیدوں کی جماعتوں کو وعد والے موافق اس مالم میں حسب تبحیری من تبخیلها الانبهار کے دارٹ بنائے بعد اس کے کہوہ منام نشے بجو کے اور رئیستان کی شمیل وؤں ہے و کو خواتے ہوں۔ مل اڑھ کا کئے کے مائی ہے اس مرحتیدہ ہے متاثر ہو کر اور یرے ورحال کے میزیلستوں وہ بوں کی حال پکڑیر ای تنبیر میں صاف لکھ دیا کہ قوموں کی تناہی قبد رہے مساہ ہے آبنا ہوں کی سر 11ور ان کا انتجابہ ندیمی یہ پہا از کو رکزلیہ آبا ہور وہ قوم س کے بیچے تھو قا وب گئی۔فرعون اور اس کا تنگر اتھا قات سے مندر میں ڈوب ً میا اور اُ ن ینز ابوں کو جوخد انتہاں کے وہروں اور پایٹٹو بوں کے موافق اس کے از دوں ہے نا یا ک ورسرش قوموں پر واقع ہوئے تا اون قدرے کی اچیء اتی تحریب سے مانا ہے۔ نور مد سدم کا عولاں بھی اتھا تی تھا اور سب ایسے واقعات اتھاتی تھے۔ مخضر تعلق کے وشمن آفاق ہے ہر اور اس اور ویکر فر والے میں واصل جہم ہو ہے ۔ ان تا زہوں کے وفتت <sup>ت</sup>سر رستها زبھی ہوتے قرود بھی وی **لذیت** اوراعنت کا مزد چکھتے یہ انسوس خدیقوں کی بہتی کے یکا نیڈیوٹو ں اور پیٹیٹو یوں کے بورابو نے کوخد انعان کی سلس سے حافل کیا جات نے تحمل فقدر مختفاف ہے و یکھا۔ اور بیاس بالا استداس میب ہے چیش کی کہ اس نے ضرحیاں کے مختیم شان مفات کے مسئلہ کو بچارے کے میٹا یکسٹوں اور مغتر لیا کے طرزیر ، یکھا اور پچر ق سن کریم کی ان تعلیمات پر بیرے کے فلام وں کے افتہ اضوں اور جواب کے عدم

قدرت نے ' ہے اور بھی اس بدعتید و پرمجو رکیا۔ وہ نہجھ کا کہ ً ناہ میں اور طوفان میں مثل ورمون کی نافر مائی میں اور تر ق فرعون میں دریا کے اندر اور شود اور ماد اور قوم لوط کے گنا ہول میں اور اُن متیوں کی تا ہی میں ریخ اور رہیز السماء کے ساتھ کون سامر ہوط رشتہ ے جوعلت ومعلول کے اندر جو اکرتا ہے۔ ای جمامت نے اے دیا کی تادر اندتا تی اور خدا تعان کی بینی وساط ﷺ نی ملائکہ کے اٹکا رہے آمادہ کیا۔ اتنی بات قرطہ اتعان کی کاب میں عیاں تھی کہ رستیازوں نے منکروں اور معاندوں کے مقابل پر تحدی پیشگو بیاں کیں۔ وہ س کارو نکس کے سب سے ضراتعاں کے آبائی اور زائنی مذابوں سے ملاک نے گئے۔ ور ن بغاظ میں وہ شوئت اور حلوت تھی جو کئی معمولی انسانی تواز میں کبھی نہیں ہوئی۔ یہ پڑیکو بیاں تمام را عتبازوں کی ایٹے ایٹے وقتوں بیس حرفاح فاجر فاجری ہو میں ۔ اس منت سبیہ کے موفق س سنری زمانہ بیں بھی وود کچے چکا تھا کہ خداتعاں کے مامور ومرسل حضرت سیج موعود میر زا علام حمد آلاد یائی نے خدا کے دشمن بارسول کے دشمن باقر تین کے دشمن باقوم، سلام کے وشمن کی تام سے متعلق ایک قبری ہیں گئیونی کی جس کے پُر صوبت الفاظ سے خوت لیات ق ورجن کی شوکت دکھائی تھی کہ وہ خدائے تاہ رمقند ر تامر کا کلام تھا۔ شعف اٹیا پہتے بڑ کیب پر تھی تا در شعیں ہو سکتا۔ اور اس کے ضموت دیا کے جو اب میں قبول دیا کے نمونہ کے طور بر وہ بالی ول اس کے سے رکی تی تھی اور اس کا بور اہونا بھی اس نے ابن سکھ اے و کھ ں قبالے فرض قر ''ں کر بھر بیٹن مدیا تھی موجود تھیں ۔ بھر اس مانندیش مجد دین قر ''ن کر بھر نے تحبيل زنده ورنازه كروكهايا ناكه منكرون برجهت قائم جو اوراعتز ال يورشيديت اور يورپ کے مینز یعیام وروم بہت اور نسر انہت کے اصواوں کا استیصال جو اور خدا کی عزت اور قر ''س کی عز سے اور قر ''س کر کیم کی پیشگو ہو س کی عز سے و نیام پر فلام عور اور گنا ہ اور اس کی سز ا کے حقیقت و نیا پر مشکار ہو اور تابت ہو جا ہے کہ مدا تعان اب جس تا ٹوٹ قدرت پر ویبا ہی تهمر ال اورمتم ف ب اور بميشه رب كا جيها كه وه اس كي خلق مح واثت تفايه اور أس كے مقدل ورمقتدر باتحد بتى تفي تمريف اورتمرف يمغلول بيل موع اورد مول محديد حمال المدم ير ايسے زماند ين ماليجاب حضرت الم مبدي مرز الحام احمد كاو بائي نے ك جبکہ سدم کے ناوان دوست اس کی چاند نوریوں اور خصوصیتوں یر یائی پھیر کیلے تھے۔ ور

یول مسم، نول میں دہریت اور ما دو پرتی کا فوفناک طاعون بیدا کر کچے تھے۔ اللَّهُم صلَّ علی مُحمّد وَ ال مُحمّد۔

ی صلی ترشینمو نے اور موجود و تموید کی کر آبر عیکر سوکا کی کے بنانے والے کو پھر بھی و بیت کا بیر راز بچھ بیل تیس کیا تھا اور تکبیر نے اے اجازت نددی کے مرسل مدن فرمت بیل حاضر مونا اور خد انقان کے راز کوخد انقان کے حربیم قدی کے باریاب سے بی حل کرو نا تو سم ہے کم تفویش آئی اللہ بی کرنا ایس نے ناروا کر آت سے خد کے کلام کی تحریف اور سوئل کی اور ایٹے نزو لید اسلام کی طرف سے جواب ویا گرور دھیقت سام کو جو ب دیو۔

ی برعتیدہ اور برتھیم کا اڑ ہے کہ ایک محص کہدر ایک کے مولوی محمد میں ہا ہوی ایک مولوی محمد حسین ہا ہوی فیہ حضر ت فی حضر ت مرز صاحب کو او نہا کیا۔ اس کے بد معنے ہوے کہ ایک مختص کی عظمت اس جہد مصاحد ہید کے فعاف تھی اور خدا تعان آ بان ہے و کچ چکا تھا کہ اس کی ترقی در تقیقت اسلام اور مسلمانوں کے حق میں فائد ہر امراز ہوں اس بھر ہمی اس سے ایسا ہونے دیایا تا نوت قدرت میں جَرا بند ہوجائے کی وجہ ہے اس کی مرضی کے خلاف ایسا ہو گیا۔

سوچو اورخوب سوچو کہ ایبا اعتفاد خد اتعان کی دات مجنی حمق صفات کا ملہ کے کس قدر خارف ہے وربیا در حقیقت ایسے عقید دہت دسریت کی ہر وقیس آئی اور آبیا ہیا ن او وں ا عقید وقیس جو بید کہتے میں کہ خد اتعان ایک فوق سے فوق قوت کا نام ہے تعبر اللم کے تغیر و تغیر فیف سے میں کا کوئی سروکا رقیمی ۔

آجے سے پہنیس سال پہلے حضرت مرزا صاحب نے فدا تعالی کی ہمکالا می اور مور ،

ہراہ ت سہیر ہونے کا وگوئی بیا۔ اور اس طرح اپنا البالات کو قدوین اور مشتم ایا جس طرح قر س کریم بدان ومراب اور مشتم ہوا ہے مند اتعان کی وہ باتیں جو اس نے پہندہ فدہ فدا تعان کی وہ باتیں جو اس نے پہندہ فدہ فدہ محد کے مند بیس ڈ ائیس ای طرح وری ہو تی جس طرح اس کی وہ باتیں "خرکار پوری ہو جس جو س نے اپنے بندہ فیر مصطفی سلی ابند سایہ وسلم کے مند بیس ڈ ای تھیں۔ جس طرح قر سن کریم کی تھی ہے تو سے وعد سالے مطبق واقتی م مند بیس مرکا قطعی تھی نے بی تھی ہو کی تھیں۔ جس مرکا قطعی تھی ہو ہے کہ تو س نے دور سے ہو کر س

ہ، وت سے منطوق ومفہوم کے مطابق بندر تن صادق نکل کر اس بات کا لیکن نطعی موت تھیر کے کہ اربیب وہ بھی ای طرح خراتھاں کا کلام میں۔ یبی ایک بات بھی جنی قرمس کریم کی زند کی کے نمونے جو مسلمانوں کے لئے جائے تھے اور اس بات کی کی نے دوسر مَدِ مِبِ كُومِ دِهِ مِهِ نِے كادِ اثْحَ الْكَايا عُرِ افسوس اى ہےنا دانوں نے انكار بيا اور اس زند ہ ايمان کو اوراُس کے مُسحبی جو نے کوکفر سمجھا۔خد ااور خدا کا کلام ۔ اور وی ۔ اور مکاشعہ فرطن تیام الوازم نبوت اس زمانہ میں زمانہ کے عقلا کے زو یک مضحلہ اور تر و نظیر نبیعے تھے۔ ور ن یو تؤل کو انہول نے وسوال اور تو ہم اور دنو ن کے مدیش وافل کر رکھا تھا۔ اس لئے ان کے یو س ب کا زند در در تام نموندن قبال اور تا تون قدرت کا امتقار اس برمجور کرتا قبا ک س 🔔 کوظیر کے بغیر تشعیم ندکر میں اور جس بند میت کو انہوں نے اس کے وکلا واور شفعا کی سراز ور و کالت کے زور ہے مروح دیکھا تھا ، س میں اور اس کے وکیلوں میں بھی کوئی زندہ تمونہ موجود ندقیا۔ و مشمد نتے تھے اور یو ہے زور شور سے نتے تھے کہ آبنا ریذ ہے میں اس کے ہوئی ور اُس کے ساتھیوں نے یہ افتد اری نشان دکھا نے مگر یہ تھاید اور دموی سنے کار و مشمندوں کے دل بین ایک حقارت ہمیز اور نفرے انگیز تصور بن جاتا جبکہ وہ س سوال کا جو ب جاميو پا مدمب سنند نه يا تے كه أيوب اس وقت ان ما تو پ كا كوني ريد ونموند كيل به در حقیقت بورپ کی خوفناک من ۱۹ی و مین مناسمیت اور مین بلیزم کی جز نفر انبیت محمروه مد ہب ہی ہے تائم ہوئی کہ ہی نے مداوہ چیش کیا جو بخز و ناتو انی اور سکسر کی اور نا باقیت ندیتی کا بور نموند تھا۔ اور مجرزات وہ نوٹی کے جو اس رہانہ بٹس مر کئے اور اُس وقت کی قبرول میں سونے والول کے ساتھ ابدی تاریب مرحوں میں کم ہو گئے۔ اور آئندہ کو کو کو بی نمو نہ ان کا وکھا نہ سکے اور کوئی نہ ہوا جو مدانعاں کے اقتد اری نٹا نوں ہے اُن پہلی یا تو ل کو ز مرنو بحال ورزندہ کرویٹا۔قرحن کریم نے ایک ہی مقتدر جو دیر اپنے صدق کا سار مدیر رکھا یکنی پیٹیگو یوں پر ۔ اس لئے کہ تو ریت میں بزے زور ہے بھی تھا تھا کہ ہے نبی کی انتانی یبی ہوئی کے جو بجیروہ کے گا وراہو جانے گا۔ ق آن کریم میں ای کی طرف انارہ ب س "بت الله و لؤ مقول عليما معص الا قاويل، لا خَلَمًا مِنْهُ بِالْيَمِيْسِ، ثُمُّ مقطعنا منة الموتين ( الخاقد 45 تا 47) أور اس آيت الله أن يَكُ كادبا فعليه كلابُ

و أَنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبُكُهُ بِعُضُ الَّذِي بِعَدُكُهُ أَنِ لَلَّهِ لاَ بِهُدِي مِنْ هُو مُسَارِ ف كَدُابُ \_(المؤمن 29) الله بناير قر آن كرتم كالنمظ لفظ بينيكو بول ہے بجر ابهوا ہے اور اليہ جلاں ورتباریت کی روح اینے اندر رکھنا بورتا رکی کی روح پر رعب بو**رلدت** معا کیب ہی وقت میں ما زل کرنا ہے۔خدانعان کواڑ اسله علم تھا کرمجو رزمانہ کے بعد انسانی طبیعتوں پر غفلت مستول موجاتی اور اس بات کی ضرورت بیزتی ہے کہ پھر اس رئے کے زندہ نمونے ان ق للذكير کے باعث بوں اور باك باق ں كوائل الزام ہے بحاليل كہوہ اساطير الاولين جي س نے بموجب وعد والا انتخیٰ نؤلیا الذَّکو وَ انَّا لَهُ لَحفظُونَ (الحِر 10) قرَّانَ كُريم اللہ بدیر کت ورنا کے رہے دی کہ اس کی اتباع سے بھیشد اور مرزمائے بیش قرائے کا کریم کے وں وی وردا ہل اور پر کانے کو زنر و کر ہے میں اور ان ساری یا تو س کے تموینے جمیشہ د ایا میں موجو در میں جوقت کے کریم میں از قبیل وی مکافعہ اور رویا بیان کی گئی تیں۔ اس نیا رہے ا یں جس کے غدر خدا تعان کی آبا دی اور ہاتی ہے سب رمانوں سے ریادہ بھی کی گئی ور رسوول وروحی اور مکا شفات اور رؤیا کی تخت تو بین اور مدّ کیل اور تنجیب کی کی اور جب که بعض ما د ب دوستوں نے اسلام کی حمامت میں کھڑ ہے ہو کر اعمۃ اف کما کہ در حقیقت سام بھی کیب مرد وہدمپ ہے اور اس بین افتد اری نشان دکھانے اور وقی اور مکاشعہ کے کوئی زند ونمو نے موجود تھیں اور جیک مایہ نازیا تو پ کے اٹکا رکونخر اور نا رکا در فعیہ سمجی " ما اور جب کہ ستی بت و ما کے انکار ہے صاف و کھایا گیا کہ اسلام میں بھی کوئی ٹیمن جوخد تعال کے ور یار مٹن نثر قب با ریا کی رکھتا ہو ۔عرض اس زیانہ میں جب کدمسلمانوں کے جے خو ہوں نے ع رہے کے ''ز وہشر ہوں سے لیچے افر کر اور پکری اٹار کرسکے کر فی اور اسلام اور قر ''ن کی عزت خاک بیں ملاوی اور ایک ہولئے والامولوی بنالوی کی شکل بیں جاسہ نہ ایس کے مدر بوں بھیا کہ اس وفتت مسلمانوں بین کوئی نیس جونتا ہے البی دیکھا کیے۔ دور بوں اس نے اسام کا جنا زو ای قطار میں رکھ دیا جمال دوسر ہے نہ اہب باطلیہ کی تعتیں دھری تھیں۔ تب غد تعان کی غیرت نے اپنے ومد و کے موافق مرزا غلام احمہ قادیانی میں اتارہ ھار اور آپ کے باتھ یر ور کے کے مندیش وہ باتیں ؟ ال کر اور اقتد اری نتا ن ظام کر کر انی استی اکل غیر ، کے وجود کو۔ باک آبا وں کواور جملہ اوازم ابوت کو از سمر او زندہ کر دکھایا ہے۔عظیم

ا ثنان کام جو حضرت مرز اغلام احمد قادیاتی ے ظبور میں آیا اور اس کام کے بور اگر نے کے کے ضرور فقا کہ خد و تعان آپ کو و جامت اور عزات ویا۔ آپ کو میٹیم یا کر اینے ماں ٹھٹا تا ویتا۔ ور سے کو تنقیدست اور کس میریل یا ترخود عن کرنا اور قوم کے نشق میں سر کر دان وشیفته یا کر کامیانی کی ساری روین آپ کو دکھا ٹا۔ حق بیاقیا کہ مسلمان آپ کی فاک سنتان کو ستحول کا سرمہ بناتے اور سب ہے زیاد و زمانے کے ادافیموں یا ادافیم ہ مدفقا کہ وہ آپ کی قدر ومنزیت کرتے جو ایک مجور باشق مدت دراز کے جمرے بعد معشوق ک رہا ہے۔ مگر فسوس بیض میں فریسوے کی روح جوش زن تھی اور بعض میں صدوتیت کا خمیر ملایا گیا قل می لخے خبر وری هما کہ آنے والے مقدیل میں کا انکار یا جاتا تا کہ وہ ہاتیں ا پوری ہوں جومنج صادق صلے اماز ملہ وسلم نے فر مانی تھیں کہتم یہود کی را ہوں ہر حلنے مگ جا و کے یہاں عمد کہ امر کوئی بیووسو ہار کی سوراخ میں تحسے گا قوتم بھی وہیں کھس جاو گے۔ سوستی مسلمانی کے رعبول نے وہ تمام اعتر اض میج موعود پر کر کے جو حضرت میتے م بیلی پر کئے گئے تھے اور اُس طرح اُس کی تذکیل اور تنجیب اور تنفیم کر کے جو اُس سے برگزیده کی گئی اور حکام و نت کی عدالتو ب بین اُسی طرح پینیا کر جس طرح وه خد کا با ۱: بنده بید طوس کی مدر سے بین تھینے آیا تھا اپنے باتھوں سے نابت کر دیا کہ وہ اس حو تناک جیش كونى كے مصداق بن كئے بير، جو مخبر صاوق صلى الله طبيد وسلم كے مند سے نكلي سمى - كاش بيد وك سورة فاتحدك " تتري " بيت عيو المتعصوب عليهم و الالمصاليين بش توراً مرتزج ں پر ہے نماز میں بڑھنی فرنش کی کئی ہے امام جوں یا ماموم جوں۔ میبود و فصاری کی رہوں ے یہ وہ کی گئی ہے۔ اس خد اتعال کے زو یک مقدر شاتھا کہ آئندہ ایک وقت فساری کا فتند ير يا بو گا اور ان كى جبت سے اسلام يرخطرناك حملے بول كے بير اسے وقت بي موعود تدرونی اور پیرونی اصلاح کے لئے آے گا اور قوم اس ہے وہیا ی سلوک کرے ی جیہا ک حضرت منتج مانيه السلام ہے كر مح مور ونفضب الى ہونى ۔غرض أمر غد انعان كومنظور ندھا ك مسمی نوں کو سے وہتوں میں میرود کی حال اور فساری کے فتوں سے ڈرائے تو یا ک کتاب ورمقدس دیا میں ہے میتی کس حکمت ہے رئے دیں ۔ موچواور فحور کرواور اپنے باتھ ہے ہے مخالف شاوت يرمج بندلگاو به قولد۔ ان ہی ایام میں چند اک پر دار محچلیاں اور سونے کے انڈ ۔ دینے و ق مرغیاں بھی ان کے دام کے ہی میں میں کھیں۔

فضب کی راواکوچوز و اور فیصله علیه به کی راد اختیار رو کرتمبارد بھا ہو۔ یاخد تق ب کی داموروں کے ساتھ معاونوں اور مختصوں کا ہونا ضروری ٹیل ۔ یا اس سالم سباب بیل جسانی امدادیں اور تائیدیں ان بی متعارف اور معبود راہوں سے تیل آیا کرتیں ۔ یا کوئی شہاری ہوں بین بیٹر بیٹر کر مآلیا گذار معترب و والنورین رضی التدتھاں عند جیش افسر ہے بیل وہ تابل قدر مدد ند کرتا تو مستضر سے سلی امند سایہ وہلم کا کا رفا ند خت صد مد دفت تا ہا د نوخد اتھاں کے منصور ور اس کے مخذ ول وہ طروہ بیس بی قوف ق ب کر ہوؤہ اسباب بیس ہو کر شرے اللی میں وی رفت ہیں جی ہو کر جہ سباب بیس ہو کر جہ منصور کی بیلی حالت کیسی بی شرف کے سارے اسباب بیل جاتے ہیں۔ اور مخذ ول کے سارے اسباب بیل جاتے ہیں۔ اور مخذ ول کے سارے اسباب بیل جاتے ہیں۔ اسر چہ منصور کی بیلی حالت کیسی بی پر منصور کی بیلی حالت کیسی بی شرف اور کی ربید کیسی بی پر منصور کی بیلی حالت کیسی بی شرف اور کی دور داور تا دیر کی وہ دو کا

## يهم ابذ الرحمن الرحيم حددة وصلى على رسول الكريم

## پیرمهرعلی شاه صاحب گولژ وی

یا ظرین کومعلوم ہوگا کہ بیس نے مخالف مولو یوں اور حیادہ نشینوں کی ہر روز ک تکدیب اور زبال درازیاں دیکھ کر اور بہت تی گا ایاں کس کر ان کی اس درخواست کے بعد کہ 'جمیں کوئی نشان وکھلایا جائے ''' ایک اثبتار ٹالٹ کیا تھا جس میں من لوگوں میں ہے مخاطب خاص پیرمبرعلی شاہ صاحب تنے۔ اُس اثبتہا رکا خلاصہ منتمون یہ تھا کہ ب تکد م باٹ سے مذہبی بہت رہو کیتے میں جن ہے مخالف مولو ہوں نے پھی بھی فالد و تعلی شایل۔ ور چونکہ وہ بمیشہ سیانی نٹا نوں کی ورخوا ست سرتے رہتے میں پچھ تجب نیل کد کسی واقت ہ ے قائدہ خواش ہے۔ می بنائے پیرام ویش بیا گیا تھا کہ جیرمہ علی ٹاہ صاحب جو ملاوہ کو رہ جیری کے علمی نو غول کا بھی وم مارتے ہیں۔اور ا**ب** علم کے جرومہ پر جوش میں " کر انہوں ئے میر کی نسبت کنؤی تکھیر کو تا زو کہا اور عوام کو ہر کا ہے کے لئے میر ی تکذیب کے متعلق کیک کتا ہے ''جی اور سی بیس اپنے ماہیا تھی پر تخر کر کے بیر کی تسبت ہیں دور نگایا کہ ہیجنس علم حدیث ورقر میں سے بے نبر سے اور اس طرح مرحدی لو کوں کومیری نسبت مخالعانہ جوش ول ہا ورعم ں کا دعوی کمیا ۔ اُسر یہ دعویٰ ان کا یک شاکہ ان کوملم کیا ہے امتد بیس ایسیا ہے تا م منابعت کی ائی ہے تو کچر کسی میں کی بیروی ہے اٹکارٹیل جانے اور علم ق<sup>ر می</sup>ن ہے بالا شید یا خد ور رسته زبونا بھی ناپت ہے۔ کیونکہ ہوجب لا بمشہ الا المعطفروں سرف یا کہائن و و لوي كوي كتاب عزيز كاعلم ديا جاتات ريين صرف دعوي قابل تسيم نيس بلك برين كا قدر متی سے ہوسکتا ہے اور امتحان کا ذر میدمقا بلدینے میونا۔ روشنی ظلمت سے ہی شاخت ک جاتی ہے ور روئا۔ تھے فدا تھاں نے اس البام ہے شرف فر مایا ہے کہ الرَّ خمنُ علم المعراد " ( الرحمن 32 ) كاخدا في في قرات سكماليا ال لن مير عد لن صدق يا کذب کے پر کھنے کے لئے یہ نتان کافی ہوگا کہ پیرم مل ٹاہ صاحب میر ہے مقابل پر کس

ا جیں کہ وواعویٰ کی میسے میں قواب جارتر ہو ان کئے۔ سورۃ فاتھ کی ایک لیمی مسلت ستر وں میں اے کھر میں وں میں ایک تجویز خدانعاں کی طرف ہے ڈالی کئی جس کو میں اتمام ججت کے لئے بیش کرتا ہوں۔ وریفین ہے کہ پیرمہ علی صاحب کی حقیقت اس ہے کلل جائے گی۔ کیونا یہ تمام و یا ندھی نمیں ہے تبی میں وہ لوگ بھی میں جو پھھ انساف رکتے میں۔ اور وہ تر ہیر ہید ہے کہ سی امیں ' ن متو تر ' شتہارہ ہے کا جو پیرمہ علی ٹیاہ صاحب کی ٹا معربیش نکل رہے تیں۔ یہ جو ب ویتا ہوں کہ سر در حقیقت پیرمیر علی ٹاہ صاحب علم مُعَارف قسم ن اور زبان عمر تی کی ۱۰ ہے۔ وہ انصاحت وربا غت بین یکا ندروزگار مین تو گفتین به کداب نک وه طاقبتی آن مین موجود ہوں بی بیونکہ انہور '' نے پر ابھی کچھ بہت زمانڈنٹل گز رااس لئے میں بیاتجویز کرتا ہوں کہ یں ی جُد منائے خود سورہ فاتھ کی م لی مسیح میں تنبیہ لکھ کر اس ہے این دعویٰ کو تا بت روں وریں کے متعلق معارف اور تھالق سوروممروحہ کے بھی بیان کروں دور حضرت میں صاحب میر ہے توافق " امان ہے آئے والے سیج اور خوتی مبدی کا موت اس سے تا بت کریں اور جس طرح جا بیں سورۃ فاتحہ ہے استنباط کر تھے میں ۔ مقابل مر فی تعلیق بلنا میں یمه نتین تاطعه اور معارف ساطعه تحریر فر ماوین به به دونوب کابین دیم. موه ایه کی بندرو تا رق ے ستر \* عاد ب خصاصیحیا کر ٹائٹے ہو جاتی جا ہے تب اہل علم لوگ خود مقابلہ ہورمو از نہ کر لیس گے۔ ور آپر ہل ملم میں ہے تیں کس جوادیب اور اہل رہا نا ہوں اورٹر یفین ہے پکھ علق نہ بیٹوکر اور واسروں کی مدوشکی کے ایسے السامان کے لیے ایا مشتل یا جسے اس میں جدارت ے والے اگر بيان ہے تمارت كرتے ہيں ۋا ہے ۋان بر روز والى و تدنوا كي پيا تو ہے آ حد واسور ے سے بھاکا کا میں قد اس حمالی مقابلہ کے لیے کوشش کی ک ک آپر یا هرطن کوئی مثنی وہ پہلووٹوں کی مشتر ہو جا ہے قودہ مرک مرحل مثنی کر دونی جانی ہے چر سا میں ہے ک ئیسار آن قراسی دوبارہ منتی کے لئے کہ ایستا انتق انہا کون ٹاشیدہ ربوجا ہے دو دومر تحص ایتنا ۔ ہ رمید ب میں اس کے مقاتل ہے کہ اکیل ہوتا اور ہے ہوا دیٹر روائی آرتا ہے۔ باتھ ایل یہ ہے دید ہ سریو ک یا بیشر رہ گئ ے مال ہے کہ پہلے ہیں ے اعقوالی بحث رو ک چراہے تیں وشمنوں فی مخالفا کو بھی پر بیر کی ابیت جی کر اور اورا **س باستدگ**ی ہوا تہ کہ حک آسا راحد اسے معد و سے کہ الیمی بحشین میں محی میں آروں گا پھر رہیت کرنے کے بعد ہالقاتل آئے۔ کھے کی اجاز ہے ہوجی ہے۔ پیری صاحب فاجو ہ

ہے حس ن نسبت کہا جاتا ہے کہ انہوں نے شرط دعور میں منگور کر ان تھی ر کھتے ہوں کئم کھا 'بر کہدد میں کہ پیر صاحب کی ' آپ کیا بلاقت اور فصاحت کی رو ہے اور کیا معارف قر سنی کے روے فاکق ہے قابش عبد سی شرقی کرنا ہوں کہ یا سورو پیدفقد با او تف پیر میا حب کی نذر کروں گا۔ اور اس صورت بین اس کوفت کا بھی مد ارک ہو جا ہے گا جو پیر صاحب ے تعلق راکھنے وہ لیے ہم روز بیان کر کے رویتے میں۔ جوناحق پیم صاحب کو لا ہور آئے ی " کلیف دی گئی۔ دوریہ تجویز پیر صاحب کے لئے بھی سرا سربہتر ہے کیونایہ بیر صاحب کو ٹامیر معلوم ہو یا نہ ہو کہ عقل مندلوگ مرگز اس بات کے کائل نیں کہ چیر صاحب کے علم قر سن میں کچھ کھال سے یا وہ مر کی صحیح ملیق کی ایب طربھی لکھ سکتے ہیں۔ بلکہ جمیس ان کے خاص دوستوں ہے بدروامت بیٹی ہے کہ وو کہتے میں کہ بہت نبیر ہوئی کہ بیر صاحب کویا ، تاہاں تلمیر م کی مکھنے کا تفاق چیں تیم کیا۔ورندان کے مقام دوست ان کے طفیل سے ساہب اور جو د ے فنہ ور حصہ لیلتے ۔ سواس میں پکھیے شہائیں کہ ان کے بعض دوست جن کے دلوں میں بہ خول مند میں بہر صاحب کی مر لی تمیہ مز - بن یہ باغت وفصاحت و کھولیں گے تو ' ن کے پوشید ہ تبہات جو چیر صاحب کی فسیت رکھتے میں جاتے رہیں گے۔ اور یہ امر موجب رجوع فارنق موگا۔ جو اس زمانے کے ایسے جی صاحبوں فاعین نبدیا ہو اکرتا ہے۔ ور اس جی صاحب مفعوب موے تو اسی رہیں کہ ہم ان سے کچھٹیں مانکتے ۔ اور ندان کو رہیت کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں بصرف ہمیں مدیجورے کہ جیر صاحب کے پوشیدہ جوہ اورق سن و کی کے کمالات جس کے تبر وسد ہر انہوں نے میر ہے رہ بیس آباب تا لیف کی لو وں ہر طام بمو جا ایس۔ اور ثابیہ زائجا کی طرح ان کے منہ سے بھی المس حصحص الحقّٰ ( ہوسف 52 ) تکل '' نے اور ان کے نا دان دوست انہا رٹو پیوں کو بھی بیتہ گئے کہ ہیر صاحب کس سر ہا رہے کے '' وقی میں رائٹ رہیجے صاحب ول کیے شد ہوں ہم دن کو اجازت و بیتے میں کہ وہ ہے لٹک پٹی بدو کے لئے مواوی محمد حسیں بنا اوی اور مواوی عبد ایجیار ٹروٹوی دورمجمد حسن حبیب و فیمر کو باریس بلک عتمیار رکھتے میں کہ بچھٹن دے کر دو جا رحز ب کے ۱۰ یب بھی طلب کر میں رقر بیقیں کی نسیر حیا رحو و ہے کم نہیں ہوئی جیا ہے ۔ اور اُسر میعا وجموارہ نب ۵۔ ایم ۱۹۶۰ نے ۱۹۶۷ وری ۱۹۶۱ سے میوانٹر کھنے کی سے اور چھیان کے دن بھی ان میں میں

حرة ١١٥ عن المؤرن إلى ما يمن الله يه في حاليس یعنی ۵ رومبہ معوام سے ۲۵ رفر وری اعوام تف جوستر دن میں فریقین میں سے کونی فریق تفيير فاتح جِهابِ أَرِيًّا ثَعْ نُدُر بِ اوربيدن مَّرْرِ جامين وَ ووجِه ما سمجِها جائے گا۔ اور س کے کا ذہب ہونے کے لئے سی اور ولیل کی حاجت تیں رہے کی۔ واسلام علی من وی الصدی الشتيم زاغلام احمد از كاديان - ١٥ ريمبر وه او

## اعجازات اورحضرت مسيح موعو د

اوو

پیرمهرعلی شاه صاحب گولژ وی

بهم ابيد الرحمن الرحيم حمد ووصل

خونی اسام ملیکم ورحمتدا مدویر فائد ۔ کی وفد میری روح میں رور تورخ کید ہونی کہ ان اور تورخ کید ہونی کہ ان اور میں اور بین ہونی کہ ان اثر وں اور منتقب ہونی کو مستقید وسر ور کروں جو اس جلسہ میں حضر منت موعود مدیدا ملام کی زندی کے خاص اور مااکل نے حصہ کے مشاہرہ سے میں جس جی جن جن جن جن حق بین حق تر بین تر بین حق تر بین حق تر بین حق تر بین تر بین حق تر بین تر تر بین تر بین

ما مور ورم سل مدند کی پر سوں کی کامیا ہے عز ت معرض امتحان میں اور شعیف محد ود بشری نگاہ کے بزو یہ معرض خطر میں تھی مسود ہ معصنا ۔ ہروف و کھنا ۔ بور یوری مفانی ہے جیمینا ہے سب کام ضروری قلا کہ اس تھوڑی مدت میں ورے ہوں میر ادل بھیرہ اور دایال سے امیر تابد ورقائم ہے کہ اس وقت ہے کہ آن کی مبارک انگلیوں کو چھونے کا شرف تکم کو ملا لیس تقدید ورتقاید کا کام بھی سے سے بیش نمیں آیا۔ ایک بات اور ایک تکلیف سے کو بیش نمیں سلی ۔ مختنب نشم کی زخمتوں کا سامنا آپ کو آریا بڑا۔ آپ کی ٹرئیم رحیم فطرت کا نبوت محربی صاحبا الصلوق والتیم ) اورق آن تریم کے اتبال سے ایک ی رعب بر اور منتشر پیر بیریر تاخ ند موما معانی اور تکات کے تجر و خار کی منتطب امواق کا سب کی معنی سفرین جودت زر هبیعت میں موجیس مارنا ہے محدودوقت کی سخت قید کا لگ جانا اور ان سب ہر ورسپ ے زیادہ زحمت خوفنا ک ام اض کا مے ور مے حملہ آور ہونا ۔ خرض میا ایک تر میں اور دیا و سطے کہ کیب غیر مامور کوچیں پر سرمہ برویتے۔ بسااوتات قوی دل لوگ بھی ایسے موقعوں پر جی مجهورُ كرره جائت بين اورجد بيد اورلند بيد مضائين فاييدا منا وَبرَ مَنارمو جود وعلم ود أش بھي ان کے دوائے سے برو زئر جاتی ہے ۔ مُرحعتر ہے موعود ملیہ الساام نے املد تعال کی تا اللہ ور و ن ے ۲۰ تا رہے کو تعلیم کی سوید ہے فر اغت کر ٹی اور کا تب اور مطبق کا کام رہا جو انٹا ، مذہبان دوروز میں سجام کو پینچ جائے گا۔میر اموضوع اس وقت ہے بین کہ تنب کی نسبت مینگو ہروں ورس کے عوز کے پہلووں ہے ایک کروں ۔ وہ انتا ، اللہ ٥٥ تف حسب وعد و انا ہو جائے کی پہست مقد کے مواقع سعید ایت تیم و اور آیا ہے امد تیجے پر خدا کے ٹورکو پہنو ن لیل کے ورآئی تی کٹائیں ہیں کریں گے جوان کے اشاہ وامثال کے لئے موجودوں کے مرزونہ میں تا رہوتا رہا ہے رہیر استصد اس وقت میر ہے کہ میں اپنے ان اور متوں کو حصرت مامور کی عتقامت اور خدص کی نبیت کا نتشر دکھاوں جوقدرت کی تقدیروں ہے اس بیارہ کے معا ما ہے دورینا ہے میں باتیہ اول مجھے لیٹیں دلاتا ہے کرمجوب وموں اور روف رٹیم '' تا کی بیاز حمت اور سکلیف جواس راه میں ان پر بیڑی ہے ان کے ماشق خدام کی محبت وراشق کے لیے میمیز کا کام دیکی اور بیاطال کا اور تعور اور احماس ایک اس ہوں جو غیر کو غیر کی تعظیم و تکریم کو نیبر کے سی تسم کے جہد و ریا ضت کے خیال اور یفین کو ان کے دل ہے ر کھ کر کے

کاں ڈیل میر ایگانداا شریک خداجس کی مظمت اور جبروت کا تصور ایک صادق کی پینھاں ہدیوں تو ڑو تا ہے کو اور اس گاہ ہے کہ میں آپ کی اس محنت اور جا نمٹنائی ہور بیار بیوں می شدت کود کھ کریہا او تات جوش مہت ہیں جنت رہے اور دیکھ ہے بھر جانا اور بار عمد مدین جان میں محسوس کرتا اور میر اول میں کرید کہتا کہ حقیق کفارہ اور وہ تی قربانی یدے جو ہمار یر آر میرہ آفیج ہے وجود ہے امت محمر یہ کیا ہیش کر رہا ہے۔ نا شکر ارقوم بیا مکا فات و ہے ری ہے۔ ور ب بھی ہی انظیر نگان ہر بیا کیا تکتہ مالیاں نا ماقبت اندیش ہو گمانوں کی عرف ہے ہوگی مگر ایک حمیل حمین اور حمن جو و ہے جو اس بر مزیدہ کے سامنے جیسا ور پی جان بیش تحلیات ہے ساری مصیبتیں اس آسان سررہا ہے۔ اور اس دل فر وزخس ہے ہے ں منحوبت میں یہ ماشق صادق ہے کہ فیم کی نہ و تحسین کی ہروا نہ اور نہ سنتے اور تو بین کا پھھ خوف ہے۔ بیس نے بار مادل میں ایک رہے محسوس ما جو جبروت اور مظمت کے دیا و سے سیند ے مراکات کا کے روا میا ور کھی جو کلیجہ مند تا ہو نا زائمیز شکوہ ہے اپنے رقیم کریم رب کو بی کہدیز را کہا ہے رہیم مریم موں تیے ی خلتوں اور تقدیمہ وں کے اقباہ سمندر میں غوط بگا سرکوں کسی ر زکومتھی بیں ایا سکتا ہے ایک طرف و و سے اپنے بندہ یر ایسے مدور یوں کے یں زنتو زر کھے بیں اور ایک جہاں کی ہتھوں کا تھی ظلم اسے بنا رکھا ہے ۔ اور کیب طرف مید یعا ریوں ور رنگ میں کہ بیتینا ایک پہاڑیے بڑیں قواسے چور چور آرد میں ہے نئے اس حقیقت کی مجل ور نکش ف نے ڈھاری ہائدھی کہ مہنجی اور یہی در تقیقت عظیم الشات تمز ہ نے۔ سرجہ کوئی خارجی آوی مد مُمانی اور تے وفطر تی ہے لیٹیں نہ کر ہے ہے تستانہ قدس کا شرف ملاز مت رکھے والے س رنگ کو اپنے ایما وں کے لئے ان اور جیب یا قبلی سجھے میں اس لیے کدوہ یقیں ہے بھر کئے میں کہ بیرخد ائے قدوی قادر کا باتحد ہے جس نے جا لیس روز میں سے تنہیم ش کام کو بور ایا ہے ور ٹدمجر د اور مخذول اور مفتری جشریت کے سامے میزی ہور میدی تہ ہی کا دن آ چکا تھا۔ اب متو اتر بیار ایوں اور نا تا بل بیات نا تو اٹی اور ہے کی اورخد تعیاں کی س المرات ورتا بدائے اور تھی زیاد وجعزت موقود کے صدق اور حقیت براہ کروی۔ کل جمعہ کے دن ۴۴ فر وری کو بیہاں قابل دید نظارہ تھا جنبہ قدس کے مید ٹوں امیں جو ارن کرنے و الا اللہ ب قلم سے کامنر ل تصور پر عافیت وزیر بیت ہے گئے کر <sup>س</sup>ر م ہ

عشر ہو گیا ۔رات کوحصرت موعو دہلیہ السلام آ دھی رات ہے زیاد ہ تک نور پھر اسی افر آف ی میں تھے ہوے اور نکا لے ہوئے پروف و کھتے رہے۔ "کی کے کارک رات الم کام کرتے رہے۔ ور آج ۲۳ کی فیج کوا عمار المسلم ور۔ دوسوستی سی شمال ہو کرا ک کے ذربعہ مختب مقامات میں بھیجا گیا۔ کھپر کی نماز کے وقت جب آپ مسجد میں تشریف لیے سے کا درخشاں چھ 8 جس ہر کامیو کی اورنسر ت حق مورمجو بیت ڈسیر وں پھول ہر ساری تھی۔ عشاق أبيبے بيد نورانی مشعل خلاجس کی روشن میں وہ ہراہ راست وید امد کود آہیتے تھے۔ ن کی خوشی کی کولی مجیان تھی۔ جب انھوں نے دیکھا کہ ضرانعان کی وحی کس ٹان اور قوت ہے بوری ہونی جو اس ہے ڈیر ہ ماہ پہلے تمام بلاویش ٹاٹ کی ٹی تھی کہ وٹمنوں کی فٹن ہوگئی ۔ خد کی فتح بھنے ہیں آوے کی۔''وہ فتح جوعوام نے مہا تاہ کی طرف منسوب کی وہ باز ارکی شور ہے زيا ده نيتمي ڀڻارخد اکي نسر ت جو اڪاڙ استح کي شکل بين قلام ميوني ڀهمي ججز ه اور د کي فق ب جس کے حروف زمانہ کے متحو ں پر سدا حیکتے رہیں گئے۔ سب سے زیا دہ خوتی انہیں س جانا ہ وحی کے بورا ہوئے ہے ہوئی کہ مبعد مانع من السماء۔ اس سے بخطور برسمجے میں ا كدكيها قاور مقرف على القنوب فدات ان مرضى كے يوراكر الله كے اللے اس م ولول کو پھیرے اور دوستوں کے ساتھ اس کا معاملہ اور ہے۔ اور وشمنوں کے ساتھ اور ۔ خد تعان کی پر کتیں اور صلوات ٹال حال ہوں ۔ حضرت موعود کے قرم محمۃ م کے کہ برسوں نہوں نے ایک نقر و کہد کر اپنی فراست حقد اور عد این موررسا ات جہیم تابیعت ہ کیں ''بوت ویا یہ زیس کہ وہ رات وی مشاہدہ کرتی تحمیں اور وی ہے ریادہ اور کو تا کلو قات میں سے ٹی ہر حال ہو مکٹا تھا کر حضر مے موعود مایہ السلام دین راہت میں کی گئی مرہ ہوہ ہے تک تبیخ و تے وربیمیوں ولد نکھتے مکھتے تین تین جا رچا رلحاف اور ھا کر لیٹ جاتے اور باتھ ہیں مروہ ہے جات کی طرح تا تھند ہے ہو جاتے گھر اس نا در کام کو کا ل ممل دیجے کروہ حصرت سے مخاطب ہو کر کہتی میں کہ میری روح شرح صدر ہے کوائی دیتی ہے کہ تنے وہ لہام سیب عزات کا خطاب ' میور ہو گیا اس ہے زیادہ کیا عزامت ہے۔ اور انتماء و مرسلین اور عل مند کی کسی بی خدلی رنگ کی عزامت بهوا کرتی ہے ۔ کہ اس قند رتجدی اور وعوے کے ساتھ علماء ور

ان کے ثبیداء کو پیارا گیا اور خیرت اور جوانمر دی کا چھٹنا تھا کہ وہ اس مرد '' زیامید ان میں یو ھے بوٹھ کر قدم مار نے شرمتھ ف مل القلوب خدا نے ان کی غیرتیں سب کرلیں اور ن ق جہتوں اور تصدوں کے ماتھ شل کر دیے اوروہ اس نامر دی اور رو سیای پر تند دل ہے راضی ہو گے ورجس تھیں کی تر دید اور اٹکار ان کی ولی مراد تھی اس بر دلی ہے انہوں نے دیئے ا ما تھوں یا وال پڑئر کمئی ہے تا ک رکز کر اس کے صدق بیرجہ کر دی۔ خد اگریں امل ول اور منہن نمیا المیم اوم سے واقف اس کام سے جو اس صدف عصمت و رفت کے فیمن موتی کے مند ے کا ہے۔ نور ور فاعدہ حاصل کر سکتے میں۔میر ہے قاب کی بناوے خد اوند خلیم نے لیمی بنانی ہے کہ بین رسول کر ٹیم تعلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطبر اے خصوصا با شد صدیقہ کی میں دے کو حضور سرور کا کات سلی اللہ ملیہ وہلم کی رساست کے صدق م لائظیم شاوت مانکا ہوں۔ بیب محرم تمام برد و چیش کے حالات ہے واقف جس پر بے تکلنی بور سادی ور النظر ری تحریفات اور حذبات و قنافو قنایریه جمل برتی اور اینا سارا امدرونه بھی بتدرین ور اس کیبار و گل رسامنے رکھ ویل میں اپنے ایسے رکنل کی نسبت کو دی وے اور رفقار زیر کی بٹس ہے جال چکن اور خارق مادے صدق ہے اس شادے پر رائی اور حقیقت کا نظال مگاہ ہے۔ بیصدق کا ایمانظان ہے کہ اس کا ہے شان سے بیٹی میں۔ اس بنام میں ہے س شبا دیت اور باک اور ساد د العاظ میں ادا کی جوئی شادیت کو ببیشد قد رکی نؤاہ ہے دیکھی ے ۔ جو معتر سے صد فیتہ نا رہائے معتر سے موعود علیہ الساام کی نسبت وی ہے۔ " والم بخت ور کئے وں جو ان ماتوں کو اعتمان اور تھارہ ہے ہے و تجھتے یہ کاش کوئی اور چیز ریہ ہوتا کوئی اور عاط ہوئے جو س صد اقتوں اور میر ہے صدق دل اور ایمان اور ایسے میں اور حشیدہ ابتد کو مد نظر ۔ کے ہوئے دل کے بچے اظہارات کے ایسال اور اظہار کا مربعہ بن مجنے اور شکوک اور او ام دور بدر گمانیوں کے پھروں کو لو کوں کی راہ ہے صاف کر یختے یائٹر سنت ایٹر اور سنت الانما م اور اطراف اورنتی تلاشوں ہے مایوس کر دیتی ہے جب کہ وہ یقین دلاتی ہے کہ کیہ ہی فارابعہ اللہ جس سے سارے فدا کے مارٹریوہ شاخت کے جاتے میں اور وہ میکن ہے جو تهار ہے بر کر بیرہ مام ملیہ السلام کی یا ک زید کی بوری صفاق سے بیش کر رہی ہے۔ خدر تھا ہ کی گاٹارٹسر تیں'' ہان ہے اورمحرم راز امیسوں اور واقت حال جیسوں کی خدا کے لئے

اے خد انائز س مخالف اناخل کے خضب سے چینن کو مت بھا اور نیزا کی جما گ مند پر مت لا ۔ اللہ تعالیٰ کے خوف کو یہ نظر رکھ کر اور خوب سوی کر کوئی لطیف فرق اور تا زک منیاز و کھا۔ سن اور سمجھ لے کہ ان ووٹول تحد بوب میں سر موجعی فرق نیں ہو رضہ ورقع کہ س زمانہ میں بھی الیمی تحدی ہوتی اس لئے کہ وہ پایا سر بستا را رسمجھ میں "جاتا کہ کیوں کر تسانوں اور زمینوں کا ما مک خد اساف اوجود کیا کرتا ہے۔

یں نے حضرت امام مایہ السلام کو اٹنی کہا ہے۔ اللہ تعالی کو او اور آگا و ہے کہ یس نے مہالفہ ور طر ، ہے کام ٹیل لیا۔ و قعمة اللّه علی المعاد حین المعطرین الملین یعو نوں ما فیس فی فلو بھی ولا فی مسد و حیدہ یس خوب جا ما ہوں کہ آئی زونہ یس هم ورفن ورتصل کا آیا ہے جا اور کیما سامان اور سی فن میں مالات حاصل کرنے کے لیے کی کیو کی کی کی گیا ہوں کر کس طرح و اور میں اور بین خوب جا ما ہوں کر کس طرح و اور بیل کی تحصیل کے کیا کی اور مواد میں ۔ اور بین خوب جا ما ہوں کر کس طرح و اوار اور کی گرمیل میں ردوسرے علم کے شیدا ان علم میں و متگا و پیدا آئر نے کی لئے جان قر اور کس کی کرر ہے میں وربہت سے ان میں ایسے مقاصد میں کامیا ہے بھی میں دھم سے جوز امدائی کرد جا

بھوں۔ وریر سوں ہے دیکھتا بھوں کہ ہر رنگ میں ہے فن میں اور یہ حال میں امیت سے بر خالب ہے۔ آپ کے قلب کی ہناوے الی ہنائی کی ہے دور آپ کے چیش نہاد مقاصد ور مطالح سے رکھے گئے میں کہ اس اا زوال ذوالجلال قبلہ کے سوااورطر ف رخ توجہ بھیر ہی نہیں سکتے۔ بھی ایب او بیب کی طرح کئی اوب کی آب کا مطالعہ ہو۔ ی فن بی آب میں شماک و متغربات مو۔ یہ موقع بھی آپ کے پیش آیا ہی نمیں سر کی میں تصانف کے عتبار رئے کامحرک خود میں ہی ہوا میری می روح میں خداتھاں نے پہلے یہ جوش ہے ک یہ '' ، نی نعت مر کی کےظروف میں مراوں کے آگے بھی میش کی جاوے۔ اس تحریب پر سب ے بھے کے نے تبلغ ملھی جو مینہ مالات اسلام کے ساتھ ٹال ہے۔ اس کیفیت کومیر ہی وں خوب جانگا ہے۔ جو اس میں وہیش اور تیمر کے فقت سے میں نے تھی جو میری س ورخو ست ہے ہے بے طاری ہوائے معصوم اور بے ہناوے سادی اور سفانی ہے ہے ہے فر ما یا کہ واللہ تو ایس انتخی ہے گئر بیا کام اندا نا رک ہے ہم کی بساط اور استعداد سے وہ ت ۔ پھر پکھ موی کرفر مایا احیما میں سلے ار دو میں مسود دخیا ر کرونؤ پھر میں دور آپ ( رہا ہا ت ر قم ) او رمولوی صاحب (مولوی نور الدین صاحب ) فل ملائر اس کائر جمدح نی مین کرنیس کے پتر کس او ہو ہی چکی تھی رات کو تا و رخیم عزا اسمد کی طرف سے اس ا رویس وی ہونی کہ مرنی بیں مکھیں ور معامیہ بھی میں کوئٹ وئ ٹی کہم لی رہا ت کے بہت سے دھے ہے آ ہے کو قبضہ مرحمت کیا تھیا۔ ور مکھنے کے وفتت خود روٹ پاک تا بکی رہان اور تلم پر لغامت م ٹی کو جاری ار د ب ہا ہے ایما ہی ہوا۔ سب سے پہلے مثاب تبلغ جس کی تالیف کے سارے زونہ بٹیں بٹی ساتھ رہا ور تھے اس کے قارتی بٹی تر جمہ کرنے کا شاف حاصل ہوں۔ الیمی جمیع بلغ تکلی کہ تیب فاصل او یب عرب نے اسے بڑھ کر حصرت موعود کو کھنا کہ تبلغ کو بڑھ کرمیر ہے وں میں آیا کہ سر کے تل رکھی کرنا ہو اتا دیا ں تک آوں۔

مولوی محرصین بنالوی اور اس سے شیاہ سے اسے پہلے بہت شور مجار کھا تھا کہ وہ (حضرت موعود سلید السلام) عربی کا ایک سید شیں جائے اور دس ف ونحو اور قدا س قدار سالم سید شیں جائے اور دس ف ونحو اور قدا س قدار سے قدی و اتف نہیں ۔ اور فتو کی تحفیر ہے تھوڑی ویر قبل سیالکوٹ میں بھاری مسجد کے ندر جناب تھیم میں جا رہ میں جرکر یہ کہا کہ جناب تھیم میں جرکر یہ کہا کہ جناب تھیں میں جرکر یہ کہا کہ

مرز نید اردوخوان منتی ہے وہ عربی کیا جائا ہے۔ اس کی تعربیف اور مدح میں اتنا مبالغہ کیا ہوتا ہے۔ اس کی تعربیف اور مدح میں اتنا مبالغہ کیا ہوتا ہے میں اس کے سارے جاتا ہوں اور ایک وہ میں اس کے سارے سسند کو ناتا ہوں۔ اس قطم کی اور بخار کا سر جوش وہ تحفیر کا فنوئی تھا جو اس کے تحوژے و نوں بعد سے کالے۔

کاش یہ اوگ جمی ہیں انا نیت ہے جم ہے ہوئی کی نامرادی اور ذات پر خور رہے کہ سی کا جم اوک اور ذات پر خور رہے کہ سی کا بھا وہ کے وہ انا کہاں ہے کہاں پہنچا۔ اس کا تلام اوٹ گیا۔ اس کے تمام جوش خفتہ ہے پڑا گئے۔ اس کا اشامہ وفتر گاو غرو ہو گیا۔ وہ جو آ مانی ملام کی متاعت ور تھیب لی اقسما و کا مدکی تھا وہ زمیں اور زمینی حطام پر سرگوں ہو گیا۔ خد اس سو خور کر و کیا سی مام آمکو میں کی حد اور نا ہے ہی تی کہ اب خاص شیء جاتا جبد اس زمانہ کا مجد دو جماعت کا مام کی موجود اب اپنے دعووں میں پہلے ہے جمی زیادہ تین اور مزاروں جان نا رخد میں کے گلہ کا چو ہوں جات اور مزاروں جان نا رخد میں کے گلہ کا چو ہوں ہے۔

ور حقیقت سمولو یوس کی بات کی تھی اور ان کا بیدائت انس اور انکار کہ "ب اس ن کو بہت ماہر نہیں، ان کی واقفیت اور علم پر جنی تھا اور حقیقت بیس مولو یوس بن ہو و تفیت میں مولو یوس بن ہوئی تھا اور حقیقت بیس مولو یوس بن ہیت کی میت کی میت نیا ہوئی ہوئی ہے بعد ضہ ورت نہیں کہ حضرت مولو یا کی آمیت کی میست زیادہ جوت و نے جا جی ۔ ان مولو یوس کے چھو نے بند و اس وقت پکار آمر بہی المکا یہ ہے کہ "ب جند و دین ہونے کا دعویٰ آمر تے ہیں ادور اس و بین کی لسان بیس میں رہتے تیں اداور اس و بین کی لسان بین میں رہتے تیں اور ان اختیت آمر آپ کو لسان عوبی کا علم ند بخش جا تا تو "پ کے میں میں برق ق " ن کر یم لیے ور "پ کے تمام سلسلہ بیلے شرم اور ماتم کی قدیمی یہ اس لئے کرم فی زبان کی و تفیت و میں رہ یہ بین بند ور آپ کے در ایم اور میں جوق " ن آمر یم موجود ہوا ہو می گر اور جور اور میں ہو تو " ن آمر یم کا علم اسے میں اور کی جود و ان میں نواز و جود ہوا ہو ہو گر افسوس اور صدح میں افسوس کو رہوا ہو ہو گر افسوس اور کو س با کو اس میں نواز ور برق آمر ای ور صدح میں جو تو کی شام اسے میں بنو کی آمر کی اور احسن طور پر رفع آمر ای ور محد نے میں جو اس کی تو کی انہوں اور کی ہو یا آپر بھی انہوں افسوس کی جب فیور اور تھیم خدا ان کی شکارت اس کی ہو یو تی دور ایس بر سبقت اور فوتی و یہ یا ایم بھی انہوں خضرت مامور کو س باک زبان کے تی شکارت کی تو کی شکارت سے کی تیجی کا عدو نہ انجاز اس کی انہوں کی خضرت مامور کو س باک زبان کے تال کی تال کی تال

خوص جیرا ہیں نے بیان بیا جہ ایک ای ہے سابان کے تحدی کی کہ مدوستان وہ بہت کہتام ملا ، سے جہو نے اور ان کے بیات اکیے اکیے اور فی کر میر سے مقابد بین اسلیم ورشن ہوتو مر بول کو بھی اپنی مدہ بیس با ہیں۔ میر سے قادر مرسل نے جھے بیتین وار بیان کی دو میں با ہیں۔ میر سے قادر مرسل نے جھے بیتین وار بادم ہوں گے۔ عربی گر بر اور تقریر کی تو تیس ن سب کر فی جا تیں گے۔ اور وہ محض لا یعلم لا یعلم الا یعلم اور جا جی گرت والے اور ایک کی است المتیار وی اور محض اللہ تقان کا جمزہ و اکھائے کو تین موسب ناظ بین کی ورائی ہو با اور اس کے افسار و اعمان المیں اور سورہ فی تحد کی موسب ناظ بین کی گران میں تعییں ہوں کے افسار و اعمان آخیں اور سورہ فی تحد کی موسب ناظ بین کی تران کی اور ایک کے افسار و اعمان آخی اور ایک کے افسار کی تاریخ و ایک اور ایک کے افسار و اعمان تحد ایک جس اور باتو ان میں تعیی کی تران کے ساتھ دائیہ ہے کس اور باتو ان اور ایک کے ان نے کی قرار کے ساتھ دائیہ ہے کس اور باتو ان اور ایک کے ان نے کی قرار کے ساتھ دائیہ ہے کس اور باتو ان اور ایک بات تھی جس کے گئے میں سے میا شہار کے بات تھی جس کے گئے میں سے میا شہار است کے بات تھی جس کے گئے میں سے میا شہار استہار کی ایک بات تھی جس کے گئے میں سے میا استہار اس کے اللہ شہار کے اللہ سیار کی ایک بات تھی جس کے گئے میں سے میا استہار استہار کی ایک بات تھی جس کے گئے میں سے میا استہار استہار کی ایک بات تھی جس کے گئے میں سے میا استہار استہار کی ایک بات تھی جس سے میا استہار استہار کی ایک بات تھی جس سے میا استہار استہار کی ایک بات تھی جس سے میا استہار کی ایک بات تھی جس سے میا استہار کی ایک بات تھی جس سے میا استہار کو ایک کی کھی کھی کی کھی کی کھی کے کہ سے میں بات تھی جس سے میا استہار کی کھی کو کھی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کو کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کھی کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کھی کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کے کہ ک

حضرت من موجود ملیدا مادم کی طرف ہے کا اور جس کا مضمون صاف انتظوں میں بہی قا کہ پیر صاحب قراس کرنے کی سی سوت یا آیت کی تئیر میں جو ہے مقابلہ کرلیں۔ اس لئے کہ زبانی جھڑ ہے۔ مقابلہ کرلیں۔ اس لئے کہ روک و ہے میں قر فنا ام محرفوں نے کہاں ہے کہاں تک فویت پرتافات کے کرنے ہے جھوڑ کر نیے فضول بات اور مر اور زور اور ظلم کی جماعت کی اور بیاہ دنی ہور شکر کی ہے تال جھوڑ کر نیے فضول بات اور مر اور زور اورظلم کی جماعت کی اور بیاہ دنی ہور شکر کی ہے تال بیٹے دیا ہور شکر کی ہے تال بیٹے دیا ہو جھرٹ کیا۔ بیٹی اور میر ہے دوست جو اللہ تعالی کی رضاجونی کے لئے بیاں بیٹے مندا ہیں جیر کا تو ہو جاتے اور اللہ تعالی کی جتاب بیٹی جایا جا گرف یا دار ہے کہ الی اسے تیم خدا ہیں جگر ان ہو ہو جاتے اور اللہ تعالی کی جتاب بیٹی جا جات میں صاف ہوں دور ایک دفتہ ہی سب بیار سے جی کہا ہو گئے ہیں۔ بات میں صاف ہور ایک دفتہ ہی سب میار کی حق ہیں۔ اور ایک دفتہ ہی سب بیار سے جی کہا گا و جیت گیا ہی ہو گئے ہیں۔ اور ایک دفتہ ہی سب کون سب بیار سے جی کی کہا گا تی جیت گیا ہو ہیت گیا ہو ہیت گیا ہو ہی جیت گیا ہو ایک میں کون سب بیار سے جی کہا گا و جیت گیا ہور جی ایک میں جیت گیا ہو ہو ہیں گی کہ مت کو سب بیار سے جی کہا گا ہور جی کہا گا تی اور جی بینا تی اور تیں تی کہا گیا تھی ہور نے بینا تی اور تیں تی کہا گا تھی ہی کہا گیا ہور جی تا گا ہور جی تا گیا ہور بیں تا تیا ہور جی تا گیا ہور تیں تا ہور جی کہا گا ہور جی تا گیا ہور جی تا تا ہور جی تا گیا ہور جی تا گیا ہور جی تا گیا ہور جی تا ہور جی تا گیا ہور گیا

ہے القاتی ہے ویلا اور مری کو تقیر وکی کر معارف کرنے ہے پہلو تھی کی۔ جبکل کے مسلمی فی کے مرجوں کے مغر رہیں اور فسار کی کی اس وکا مت کناریش آیا فی ہے۔ خدا کے لئے کوئی تو بتائے کیا ہے جس تقیر ہے جس نے ایک جہان میں فلفلہ ڈال رکھا ہے اور دوست اور دشن میں فلفلہ ڈال رکھا ہے اور دوست اور دشن میں نہیں تھے کہ کہ کہ کی میں کہ تر دیے واکا رہیں تھا ارب پیٹواوں نے برای کر کی میں کا جس نہیں ہوں ہوں کی راہ ہے لؤ وال کو روک کے لئے تم ہوفت جائیں کھیا تے ور اس میں اور جس کی راہ ہے لؤ وال کو روک کے لئے تم ہوفت جائیں کھیا تے ور اس میں جس کو روک کے لئے تم ہوفت جائیں کھیا تے ور اس میں اور جس کی راہ ہے جس کے لئے تم نے تعقیم کا فتوانی تیاریا اور تباری جائیں کی سید کی ترقی ہے جس وال ہیں تا ہو تھا ہوں کو روک ہوا ہو اور تباری والیش کے سید کی ترقی ہے جس وال بی تا ہو ہوا ہو اور تباری زبائیں ور تھی ہوا ہو اور تباری زبائیں ور تھی ہوا ہو اور تباری زبائیں ور تھی ہوا ہو ہو اور تباری زبائیں ور تھی ہو اور تباری زبائیں ور تھی ہوا ہو ہو اور تباری زبائیں ور تھی ہو اور تباری نبائیں اس ہے جو تسارے وال میں ہو اور جو تبارے افال ہے فاج ہو

مواوی فیر حسین بتالوی کے دوست میں انظرر لی دور اکے لیف مثیل مرتسری
لہوری ورکبر تی مبرشاہ کی تا بدکر نے دور است و شمار و بنا ہے بی ایک بذر رکھتے تھے۔
عصد دموی کے مصنف دور اس کے رفیق نے بھی بری ہند و مدتہ سے مبرشاہ کی تا بدک و رب
سب خیوا بت دور بفودت کو بی آب بی بی بجر بیا جو بخت نفسول کو جر روس کی اسیس و رکشف
صع کا متیج تھے۔ اگر بد منشا تھا کہ آب کا مجم دور سخامت بوج و جائے تو فیر اس لئے کہ وہ
انسوں ورمحش می آب ا بے بی کوڑے آب سن کا انبار ت دور اگر کی کھید اتنام سی کی
فضرت نے اور منس بال بال معلم معاویہ بیس الجی بیش اکو ہفت کو مبرطی شاہ کی تا بد بر مجرد رکیا
تھرت نے اور منس بال بال معلم معاویہ بیس الجی بیش اکو ہفت کو مبرطی شاہ کی تا بد بر مجرد رکیا
تھرت نے اور من کے لئے سب سے زیادہ مارے شم کے ڈوب مرنے کا مقام سے برقستوں کو
بغض کے بی در کے جو در کہنے موجود شاہ یا۔ برائیس کس دیر س نی می زکو جو مصرے موجود

کے فارف کر بہتہ ہوا مصنمات ہے سمجھا۔ نا اندر قبید وال کے ساتھ ہوگے۔ اُسر ضراق ول کے ساتھ ہوگے۔ اُسر ضراق ول کے ناتھ ہوتا فہر سے ورثا سیرمیاں الجی بیش اینڈ کو سے ساتھ ہوتا ہے برنام کنند ومر دان کا ساتھ ندو ہے ہوتا ہے برنام کنند ومر دان کا ساتھ ندو ہے جس کے لئے مقدر قبا کہ اتنی جلدی اس کے حقیقت کے چہ و سے فقاب کھل جائے اور سکی ساری مجمع کا ریاں اور جھل سازیاں لئشت ازیام ہوجا ہیں۔

عصاءموی کے بہت ہے ورق 🔊 ٹاو کے بطلان اورظلم کی ٹا پیدیش میاہ ہو ہے ۔ س کا مصنف اور س کا رقیق از اسکه قرحت کریم سیعلم اور سنت انبیا و اور پرفشم سیے ملام ہے ہے بہر و کش بیں میں روی کیا ہے ہاڑ کرتے میں اور اللی اور سادی سے جھتے ہیں ک ب کے ماتھ ہے کوئی کام ہوا ہے۔اس ناویدو زمانہ بدوی کی طرح جس نے صحرا کے اب جوج ے کیمیا مشینر واتحر اما وراہے نا در تختہ تھے کر حلید ابغداد کے دریا رہی لے آما یہ درھر کھر ہے لغویو میں ورزنگ و کشمے سر کے ایک تو وہ انگاد مایت جو انتثا وابعد تعمان اس تو وہ سر کین کی طرح جو حیتوں کے تنارہ اکسا کیا جاتا ہے عقر یب حیانی کے کھیت کی شو ونما میں کھاد کا کام د 🔔 گا۔ یں مجموعہ کو ان اب کو یو ہے تھے اور نا زیسے ہمار کے بیش دوستوں کے یا س بھیجا اور س وسوسہ ند زی کی راہ ہے ان کے ایما اور ایر وندان طی اینا کے ساکاش بدلوگ فد تھا ہی کا کجو بھی خوف رکھتے اور اس کے مرسلین کا یا س سرتے کہ کچوٹو اور میں سے حصہ تھیں **ل** ب نا اور یں بند کے بھو کتے کہ کیا جا کس قوم کے آگے ہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعال نے جا ما تو میں منقریب اس کیا ہے ہر رہو ہو ٹا گئے کرونیکا اور اس کی تو ٹیک اور اور اور سے وکھا و ٹیکا کہ اس أناب بين بيد وأمر تسراته ب كو چينوا بنا أمر تكته دينيوب اور احة اضوب اور م اتى حملوب ير قناعت کے گئی ہے ورمضہور جا سدوں اور دخموں کی طرح اور کا سرنکشن ( ڈ **حانا ) کے اسواوں کو مد** تظر رکھا گیا ہے۔ ور این طرف ہے کوئی ولر با بات چیش ٹیمن کی دور ایک بیٹیہ پر جی صول کوسٹرکشن (Construction ) کا دھیا ت<sup>اث</sup>یش رکھا ۔ یہ ہزی تا سان بات ہے ہوں کہدویتا کہ قدر سی تھیں میں مید حمیب ہے اور فلا ب تفقل ہے اور کوئی غو فی نیمیں یہ تمام غد اسے دور اور مجوب دنیا کے بیٹوں کا بھی شیوہ رہا ہے تعربوال یہ ہے کہ اس میدان کوصاف کر کے تم ہے ین کس خوبصورتی اورمحاس کا حلوہ وکھایا ؟ اتن بیزی کا ب میں جس کی وہ عت میں **لنس پی**ر

الا ی عمر کی سے اوا محق سے الیس تم فے قر آن کر ہم کے لا اف تھا کی مصدمع دنت الی کے عدم کے پچھ نکتے بیان کئے؟ علم البیدی میں دستگاہ کا کوئی ٹیوت دیا؟ '' جا کے چند کول مول ہم الکھ دیے۔ اور یہ جہ کر ان کی نویش بھی یانی مجیمر دیا کہ'' افکی تشہیم اور معانی پر مجھے وٹوق قیمیں" بجز ذاہ کی تکتہ چینیوں کے جو حضرت مرسل امند کی فسبت میں تم نے اپنا حسن میں وعدیو۔ 'س ہے اپنے تین کامیو ہے بھی یا کہتم نے چند افتر اض کر دیے میں بیتو میٹی دلیل ے تبہاری مام وی پر اور تم یا سائی و کھ سکتے تھے کہ ایسا نمونہ چھوڑنے والے پہلے کون ہوئے میں ور کیا کامیانی فہیں ہوتی۔ اللہ تعال جا تا ہے کہ اس کاب کو پڑھ کرمیر ہے تا ہے میں یوی جنیرے اور شرح صدر ہے ہے ڈالا گیا کہ اس ہے گاپ این اس طرز (دو اور مضامین میں جوحفزے موعود سلیدا مل می یا ک اور مطبی دات کی نکته جینی ہے مصلے جی تا تا ہی واقعت ہے تو اس ہے بہت زیادہ تا ہل وقعت ولیم میور ۔ سے تکرسل ۔ غیا کر داس اور فورین کی کہ ہیں میں جس میں جناب سید المعصومین خاتم الجهیں سلی امد سایہ وسلم کی یا ک وات بر مکت مزیمیا <u>ب</u> کی گئی ہیں۔اور یوی می کائل کڑت وہ نایا ک کتاب ہے جس بیس کسی آ رہیا نے جتاب موی ملیدالسلام کی ذات ہے جملے کئے ہیں۔خد اتعان کے لئے مٹی مبتاب دین صاحب سوبرو س جو عصائے موسی کے شیدا ہوں اور ہوا خواہوں سے میں اور جافظ علم قر "تی خی الرم انورالدین (سلمہ اللہ ایدہ و بارک بلیہ ولہ ) کو ۴۴ رجنوری کے ۶۶ بیس اس آباب کی حو پوپ یاد ول نے میں اٹھیں اور بڑا احسان قوم پر کریں جو مایہ الامتیار بتا ہیں البی ہمش ینڈ کو کی الآن بنی ور ب نمرانیون اور "ربون کی کتابون بنی به اور اس بر جمی توجیع ما حیل ور بقد تعال میلے نظر کریں کہ ایا بہ ساری ایک ہی ہو اتی نکنتہ پڑھیا ک نیں ۹ اور اس متم کے نکتہ جین مرزماندیش بکساں غدا کے قدوسیوں برحملہ آورشیں ہوے اور پھر غدا تعال کی غیرت کی شعدہ زیں سک میں بھسم نہیں ہو گئے ۔مثنی مبتاب دین صاحب جو سید احمد خان مرحوم ک تھا نف کو سمجھنے والے میں امید وائق ہے کہ امال ہم یائی ہے یہ نکٹائل کر ایس کے کہ س کتاب نے قوم اور اسلام کی کیاخہ مت کی ہے اور فیر قو موں کے ہی گئے است سوسفوں میں کیا ورکونی کیا سی سبق چیش کیا ہے۔ نسر انیوں نے رسول القاسلی الله طلبہ وسلم کوڈ کو دکا تمہ ر ہا ں حرام خور کا ناب مفتری کہا۔ یہود یوں نے حضر ہے مسلح کو ایبا کہا۔ ''ریوں نے حصر ہے

و صل بات اپنی منتاء کے گل جاتی ہے۔ الد تعال نے و نیل وی و رہو ہو میں س بر منسل بحث کی جائے گل ۔ اس و فت جس بات کی ول پی آر زو اور تو ایش ہی ہیں ہو چے کہ خد ا ہ الی بیش بنذ کو اور اس مہنی کے جائی کیا گئے ہیں؟ کیا وہ اب بھی نہیں سوچے کہ خد ا نہیں سخت شرمندہ کیا۔ گاڑی نے نے سے سر حد ہے سے موجود بلید السام کی صدافت بر مہ نہیں گا وئی؟ اب بیا وہ توم وہ احمد کی توم وہ مبارک توم جو اپنے دام سام کے روز روز سے مجرد ہے اور خد تعال کی تا بدات و بھمتی ہے نس و فائل اس بر راضی ہو کتی اور و سو اس حماس میں کے دوں کے من حمین بیس راہ پا سکتا ہے وہ اسے فار تی ماہ ہے ججرد ہے و کو کر ور گاڑی جیسی کتا ہے مور و فاتھ کی تا ہو کہا ہے گئی ہے گئے افغا کر و کیے گئے ہیں دلی افو ور داک

شتی گبی بھی اور ختی میر الحق القد نقال کا خوف کرو اور مقام الرب کے ہول و ہر س کو یا و کرونم پر جہت ہو ری ہو تی اور سب مخالفوں سے زیا وہ حق وارثم ہو کہ س خد کے مثال کی قدر کرو۔

ستواور خدا کے لئے ستو کے حضرت میں موجود سایہ السلام ۱۵ ایمیر ۱۹۰۰ می شتا ہا رہیں

آو ہم میں اور تم میں ایک قیصلہ کی واہ آسانی سے کل آئی ہے تم کوئی ایک یہ این ری اور ما ہیا رہ و علامت ش کرہ اہم سے جری انتدکت موجود ہے۔ آبر موجونا سی اولوالعوم بی الی واسے ہے ہورہ یہ بوتا تو ہم عاد ہے ورکوئی بی بعید این کامورامس جانے قریم تم حدا کے تنہ کی مطلہ رہ آگاہ سے ارہ ورس کمیں

جس کا عنو ان ہے'' پیرمہر علی ثاہ صاحب 'وگروی'' کیا کھنا تھا جے خلیم کا درخہ اتعالیٰ نے ۲۰ رفر وری ۹۰۱ کورٹی قدرتو ں اور زور آور ہوں ہے ورا آبر کے دکھایا۔ اس سے زیا دہ آپ و کوں کے لئے کوئی نشان نمیں ہو سکتا۔ سوج اور تجور کرو کہ کس حرح خدائے فیور نے اپنے فرستاه و کی مده کی اور اس کے مندکی باقر س کی ایاتی رئے لی ۔ کیا جھی تم نے پڑھا اور عالے کہ کسی کا ذیب کو سکان و زمین کے خدائے ایسی نسرتیل دی میں۔ آسریہ اشدرائی ہے تو وہ نصر تیں کہاں۔ ورئیسی میں جوعماد الرحمٰی کو ملائمر تی میں؟ سنو۔ ایسنا ریڈ کور ویش طفہ کا مذہبہ میں لکھتا ہے "منٹی کبی بیش صاحب الونون نے بھی این کاب مصائے موی میں پیر صاحب کے جھوٹی کئی کا فائر کر کے جو جا ہا کہا ہے ہائے قرشب نے کہ کوئی اٹسانی حیا اور افصاف کی یا بندی پر کے کوئی امر ٹابت بھی کر ہے۔ اس منٹن صاحب کے زو کیے چیزہ ملی ٹاہ صاحب عم قر آس ور زبان م کی ہے رہی حصد رکھتے میں جیسا کہ وہ ، عویٰ کر بیٹھے میں تو اب جار بڑو و ع کی تغییر سور ہ فاتحد کی وئیب کہی معملت ستا دین بیس ایبینہ گھر میں ہی ویڑھ کر دور دو مروں کی مدد بھی ہے کرمیر ہے مقابل پر مکھنے کے لئے بیامشل بات ہے۔ انگی حمامیت کرنے والے کر یماں ہے حمامت کرتے ہیں تو اب ان پر زور ویں ورند ہماری پیدو بھوت مدہ فاطوں کیلیے بھی یک چئتا ہو شوت ہاری طرف سے ہوگا کہ اس قدر ہم نے اس مقابلہ بیلے کوشش کی ور یو گئے سورو پید خوام دینا بھی بیا سین چیر صاحب اور ان کے حامیوں نے اس طرف رخ نہ کیا نیام ہے کہ 'پر بالفرض کوئی محتی دو پہلوانوں کی محتیہ ہو جائے تو دوسری مرتبہ محتی 'پرو نی بالی ہے۔ پھر کیا وہ ہے کہ ایک قرال اس دوبارہ تی کے لئے کیز استا امتی کیا توں کا شیدہ ورہو جائے اور دوسر اسحنس جیتنا ہے اور میدان میں اس کے مقابل کھڑ انٹیل ہوتا ۔ ور میرود و مذر دنیش کرتا ہے ساتھ میں برائے خدا درا سوچو کہ کیا مید مذرجہ نمتی ہے خالی ہے کہ یہے جھے ہے منفولی بھٹ کرو پچر اپنے تہیں وشہنوں کی مخالعا نیہ وای پر میر ی بیعت بھی کر لو ور س و ت کی بر واد ند کرو که تهما را غد است وحد دیسه که این بخشن میں بھی نہیں کروں گا۔ پھر ریعت کرنے کے بعد با مقابل تنب لکھنے کی اجازت ہو کمتی ہے۔ یہ چیر صاحب کا جو ب \_ جس كى سبت كباجا تائك كانبوس في شط عوت قبول كرني تحي

ب بنا ہے منٹی صاحب رحبر انق صاحب یا آپ کافر ض ندتھا۔ اس کے کہ آ

نے میر ملی شاہ کی مدح سربانی اپنی سماب میس کہ تھی اور ظلم کی راہ سے اس کو مالب اور فاخ قر رویوف کہ اسے تنمیر لکھے کی طرف وجہدا استے اور خود بھی اپنی البائی تنمیر سے اس ما مدا کرتے۔

سوچو اور تحور کرویہ بیوا کیا ہے کہ اس مقابلہ میں تمام تلم وٹ گئے اور مے تمار ما کموں ہے ایک ہی کو اور اس کو جس کا خد ا کی طرف ہے منصور ومؤیّد ہونے کا وعوی قلا س کے نکھے ور پور کرنے اور میعاد کے اندر ٹالٹے کرنے کی قریش مل ۔ امد تعان حال ٹامذ یہ ٹی منہیں اور سکی سنت بھی امیں ٹابت نہیں ہوئی کہ اس طرح ایک شخص میدان بیس کھڑ ہو کر ین صعر فت کا کونی ثبوت اور معیار پیش کرے اور ہو وہ کا دے اور مفتری ملی ابتد اور س کے مقائل ہوں صادقین کاملیں ملتمین علما ہے ترام اور تجاوہ شیبان عضام کچروہ کامیاب ہو ج نے ور س کے مند کی بات حرفا حرفا پوری ہو جانے اور وہ بزرگ اور یا ک جما محت میہوت اور مخذول روحائے ۔ا ہے وائشمندوسوچو ۔ اے حد اکوبائے والوقر کرو ۔ یہ بات سا ے۔ یہ غیور خد نے ناحق اس شخص کی مدو کی جو میچ موجود ہونے کا وجو کی کرتا ہے ہور مت محمد مید کا چیدہ اور کئیے کر وہ اس بر صدق ول ہے ایمان رفتیا ہے ہور دن ہدن اطراف ال رص مت كريس كے حضور بين ما عبيدة سائي كاشف حاصل كرزے جي به كيا بداس اللے أبيا كرقد کی بچل ہے مت محربہ کو ہا وو کر ڈالے ۔ ظلم مت رو ۔ عداے یاک کی طرف ایسے گتا فالد خبول ت کومنسو ب ند کرو۔ اس نے جو کیا درست بیا۔ ای طرح وہ اینے بندوں کی صد مت تفاج کیا کرنا ہے۔ بوب اس نے موزر کو موزید اور مخذول رو دکو مخذول کر دکھایا اس کے کہ جہاں پر تھی جبت نابت ہو جائے ۔جس طرن جالیس روز • کابیں سے باقی رہ گئے تھے ور یو روں کی جھیٹ دں ہرت زیادہ ہوتی جاتی تھی اسرخد انعاق جا بتا تو میعاد ہو جُی کُل جاتی ور حضرت موعود کوتلم بکزنے کی مہات ہی ناملتی۔ فاطر السمو ات و الارش مالم السهر و لعلن کو ہ ور '' گاہ نے کہ ہم کو جشریات کے صفحات کی وہ ہے یا ریا رانیا اعترا کا لگتا تھا کہ کیوں کر اتنا مخلیم شاں کام ہاوجود ان حالتوں کے جوہم و کیلئے تھے پوراہوگا۔ اپنے حق میں ظلم سے جو ی ہو کہونگر بیاتو بٹاو کے لیا عارے لئے تھی بیانتا ن نیمی جن کے سامنے بیرسب طالات وقوع یں گئے ورکیا ہے تھی ہم حصرت موقوہ کو اپنے تمام وقووں میں صاوق اور موئید اور منصور و نے پر معذور و مجورتھی میں۔ جھےرہ رہ کر جوش آنا ہے اور اللہ تعان کو اور سکاہ ہے کہ وں کی تبہہ سے بیفوارہ جوش مارتا ہے کہ بیارہ اعظیم الشان مجر ہواں ملسلہ مالیہ لی تا مید میں ضد نے ہزرگ و برش نے دکھایا ہے۔ موارش اور حالات کو مدنظر رکھا جائے تو اس کی کون نظیم انہیں ۔ ہر یہ بینے کی مظمت وقت اور حالات موجود و کی نسبت اور قیاس ہے بھوتی ہے۔

یں تھری ہون اس کی ایک میعاد متر رہوئی۔ اس میں ہے بھی چرا ایک میں ہے بھی چرا ایک مہیدہ گر را اور دعوی کرنے والے بر موت عل پر توال بیا رہاں حملہ پر حملہ کر رہی ہیں اور تھری المیں خطر ماک کہ اس اس میں خطا ہو جائے قر پچھا ایر سوں کا ساخت پر و خشر سب شارت ہسارے وقو ہے جو نے ہسارا تانا بانا ورہم برہم ہرام ہرام ہرام ہرام کی لیم فیر من ورٹا میر کہ جا اور کر کی گئی گئی ہی اس خیر ہو ورٹا میر کہ جا ایس روز میں ہے بھی جو فر ورگ کو بیا کام چرا کر دیا۔ اتی نمرتی ورٹا مید کہ جا جی ہو جو دیا ہی ہو جو اس مال اور مو اور مطلو برموجو و اس سب او کو ای کی جو جو اس سب او کو ای کی جا جی ہو خدا کو حد ایس موجود ہی ہو جو اس سب او کو ایک جا ہو جو اس کی ہر تا ای کہ جا ہی ہو خدا کو خد ایس کو جا سے والے اور اوام کو جا تھی ہو ہو گئی ہو ہو گئی ہو کہ ایس کو جد سے ہے جبر بنیس اور راقم کو ان امور بیش میں ہو ہو ایس اور داقم کو ان امور بیش میں دائی ہو ہو کہ ایس کو جد سے ہے جبر بنیس اور راقم کو ان امور بیش میں ہو ہو ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو گئی گئی ہو ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہیں گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئ

ات شن فرائے رقیم وقدوں نے وی کی کہ اللی اما الرخمی دافع الادی اور پھر وی اول اللی لا یحاف لدی المُمُرُسلُؤن \_

## تكمله

ہر ور ب الدمضمون نا تمام رو جاتا ہے۔ آر ید چند عظری وی کے ساتھ وہوست ندکی بائیں۔ "بکل لوگوں کے ول بیس ید فلجان ہور پائے کہ حصرت موقود سلید اللام قر سن کے موقود میں اللام قر سن کے موقود میں کے موقود میں ۔ اس مصمون پر حضرت موقود نے تحدہ کرووی بیس ہری سط میں مہارک معموں پر حصر میں موقود نے تحدہ کرووی بیس ہری سط میں مہارک معموں پر حصر میں موقود اللہ اللام نے عظیدا آباد ہے کے خیر میں زوالے اللام کے اللہ اللام نے عظیدا آباد ہے کے خیر میں زوالے اللام کے اللہ الله میں مدد

ے بحث کی ہے اور افخاز اسلح میں اس کی طرف لطیف اٹنا رات کے جی ایبا خیال مرنا فرض کرنا کہ قرآن کریم سیج موقود کے ذکر ہے ساکت ہے قبات کریم کی دی طرح شف ور بے ہر تی کرنا ہے۔ جیسے ان لوگوں نے کی ہے جو اے کئی فتیم کے ملام حیبیہ پرمشمل نہیں ہ نتے ہم ملف کا پیوشیدہ ہے کہ قیا مت تب کے سارے واقعات کی قر میں کریم نے نہر وی ے ورکونی و تعدیمیں جو عظمت و ثان کے خاط ہے مشیور ہو اور ٹر رچکا ہو یا سندہ ہونے و ایمو ورس کی طرف قرمس کرتیم نے ایماء نہ کیا ہو۔ ہم سلف صافحین کے اس عشیدہ کی تقبر بل برتے میں اور الحمد اللہ شرح صدر ہے فر کان حمید پر الیا بی ایمان رکھتے ہیں۔ہم یمان رکھتے میں کہ جس طرح خد اتعان نے تمام میوں کی زبان سے اس تحظیم الثان موعود کی خبر دی جوتن م بوتوں کی محمل و تقمد لل أمر نے والا اور شیطان كا سر تطلنے والا قعا اور جس نے اُم الْمُقُونِي مِينَ ظَهِرِوْ مايا (صلوات امذيليه ملامه) الحيطر حُرَفَد القان نے م كيب وت کا مقصد عظیم میں د جانی فتنہ ہے تیم وینا رکھا ہے جس کا بنگامہ اور کا رروانی تمام انہا ہ کے یار یا مقدود کی فلکن کرنے والی مند ایک الل ول موان جب اس میت کو برا حتا ہے۔ بكادااسلمواينفطون مبه واتبشق الاوص واتجر الجبال هذا ان ه عو اللوحمل ولدار چن ر و كيب شاكر آنان يا ره ياره جو جا جي اور ريان پيت جا نے وریہاڑ جورج رہو کر کر بیٹی اس آواز کے شخے سے کا رضن کے لئے میٹا تجویز کرتے ور تے ورلوکوں کو اس کے قبول کرنے کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کے بدن پر رو تکشے ا ہے جو جائے ہیں۔ اس فصب کے تعمور سے جوحد ا کے اس کلام سے نیک ریا ہے۔ بیا '' یعتیں صاف بنا رہی میں کہ '' نہ ی زیا نہ بیش کوئی خوفنا ک فنند اس قوم ہے ہوئے وال ہے جو نسی مخلوق کوخد کا میا سینے والی ہوں۔ اور مدفقتہ ابنی تر اب تاقیم اور استیصالی ماءہ کے سب ے نظام یا لم کو و رہم پر ہم کرنے کا موحب ہوگا۔ اس مقام پر اس حدیث کوچھی نحورے یڑ ھنا جا ہے جس میں تعدا ہے کہ حضرت مخبر صادق سلی ابتد مایہ وہلم فریاتے میں کہ سورہ کھ کی بقد لی میش فتندہ جال ہے ہے کے لئے اس خوفنا کے وقت میں مرانیہ موٹن کو پڑھنی صروري بولكي ورموره كبق كالمشرى ركون فالي هل البلكم بالاحسويل اعتمالا المديل صل سعيهم في الحيوة الدنيا وهم يحسنون انهم يحسنون صنعا صاف تاتا

خرض قراس کے وسط بین شروع بین آئی بیان کی والا بین این قیم کا مار ہے جس کا ہیا ماتھ الله کا دوہ فد کے بات بند ہے جینی این مریم کو عدا کا مینا کہتی ہے۔ اس سے ہی سیسم فد سے تھو مکت ہے کہ سب سے بر افت ہی ہوا وہ اس قوم فساری کا ہے جس کا مین ہی اور اس قوم فساری کا ہے جس کا مین ہی اور شرقوم قساری کا ہے جس کا مین ہی اور شرقوم تر سے کہ المال سے بیا تیں بوی دلچسپ اور ڈیر وست دلیل ہو ۔ اس لئے کہ بیاتو م وہ وجوت ابن ہے جو جوم سے ہے کہ فیاتم ارتبی و بیات ہوا وہ وجوت ابن ہے مقاصد کا تا رہ جو اور این کی مقاصد کا تا رہ جو اور این کے مقاصد کی این کے قب کی رہی ہی دیں ہو ۔ قراس کی مقتول کی ۔ اس کے وقتول کی این کو سے کہ این کری میں کی حدید بدسلوی کی اور اس کے فتتوں کی والفیسیان ٹیو وی میں کی حدید بدسلوی کی اور اس کے فتتوں کی والفیسیان ٹیو وی میں کی حدید بدسلوی کی اور اس کے فتتوں کی والفیسیان ٹیو وی دی دور صاف ہی ہو کول

کس قدر غلبہ نسق و بخور کا اس وقت ہوگا اور دیانت امانت آتو کی اور صدق اور خداشا ہی کا انتان مٹ چکا ہوگا۔قر آن نے بتایا کہ آخری زمانہ کی بیانشا نیاں ہوگئی کہ نہریں اکال کر دریا خلک کئے جائیں گے۔ پہاڑ اڑائے جائیں گے۔ مطابع اور ڈاک خانے اور دیل گاڑی اور تاکر کی خانے اور دیل گاڑی اور تاریر تی تھیل جائے گی اور دنیا کے آئیں میں تعلقات بڑھ جائیں گے۔ خرض قر آن کریم نے صاف صاف اس وفت اور اس کی زہرول کے ہے دیئے اور ساتھ ہی اس طاعوں کے مان کے صاف مان اس طاعوں کے لئے مان کی جرب نسخ بتائے اپنی حضرت سے موجود علیہ السلام کے وجود کی خبر دی جس کے لئے مقدر تھا کہ ایسے فتوں کے استمالا ہے کہ وجود کی خبر دی جس کے لئے مقدر تھا کہ ایسے فتوں کے استمالا ہے کہ وجود کی خبر دی جس کے لئے مقدر تھا کہ ایسے فتوں کے استمالا ہے کے وجود کی خبر دی جس کے لئے مقدر تھا کہ ایسے فتوں کے استمالا ہے کہ وقت آئے اور فتوں کی چڑ کوکا ہے دے۔

اب کوئی موس سے جوابیا اعتقاد کرے کہ خدا کی کتاب نے اپنے سارے نظام اور ساق میں فتنہ نصاریٰ کی څبر تو دی ہے گرکسی ایسے وجود کی خبر نہیں دی جوان فتنوں کی آگ پر یانی ڈالنے والا ہو۔ پھر تو بول کہنا ہوگا کہ حضور سرور کا بنات سکی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور تمام مومنین کو بیرز ہر و گذار خبر تو سنا دی کہ ان سب کاررو اٹیوں کو ملیا میٹ کرنے والا ا کیساگر والک زمانہ میں پیدا ہوگا جن کے لئے تم جائیں وے رہے ہو اور جن کے لئے قرآن كريم نازل ہوا ہے تكر افسوس اس وقت كوئى جارو كر اور فم كسار اسلام ومسلمانال كان ہوگا۔اس وقت بخت آ تدھیاں چلیں گی اور فتنوں کی آگ برے گی اور اسلام کے لئے کوئی مسن حصین اور ماوی و طحاند ہوگا۔ ایسا اعتقاد کرنا خدا تعالی اور اس کے کلام کی سخت آبرو ربزی اور فی الحقیقت وہریت کی جڑے۔ بخت افسوس کے قابل وہ لوگ جیں جنہول نے نصاریٰ کے اعتقاد (ولد رحمٰن اور کفارہ) کو اور اس اعتقاد کے استیصال کے لئے مہاشات کو غیرضر وری اورفضول سمجماہے یہی وہ ہے کہ ان کے قلوب نے اس خدا کے برگز میرہ کی عظمت شان کو قبول نہیں کیا جس کی فطرت میں اس زہر لیے اعتقاد اور اس کے مواد کے از الد کا فوق العاوت جوش ڈالا گیا ہے۔ ایک بات یاد ہم کئی ایک روز حضرت کا سر الصلیب فرماتے تھے اللہ تعالیٰ جانیا ہے کہ کس قدر جوش جھےانھر انی ند ہب کے استیسال کے گئے ہے بس اس کو ان لفظوں میں ہی اوا کرسکتا ہوں کہ جھے اس اعتقاد کی تا ہی کے لئے اتنا ہی جوش ہے جتنا خود خذا اکو ہے۔ میں نے بیری کر ہڑ ہے جوش ہے کہا کہ تیر ہے صدق کی بھی ایک نشانی کس ے کہ خدا کے لئے خدا کے دین کے لئے۔اس کے رسول یا ک اللہ کے اس کی او حید

کے لئے تھے اکیے میں یہ جوش ہے اور دنیا میں کوئی نہیں جے یہ جوش بخشا گیا ہے اگر خدا تھے ضائع کر دیت اس نے اپنے دین کو ضائع کر دیا۔ بیکار بین سب کی کوششیں جو تیری بلا کت چاہتی ہیں۔ بھولے ہوئے ہیں وہ دل جو تھے سے لڑتے ہیں کہ تو خدائے وند عالم کا لیگا نہ مرسل اور آسانی حربہ ہے جے اس نے اسلام کی حفاظت کے لئے صدیوں کے بعد تیار کر کے بھیجا ے۔

سیّد مرحوم کے وجود کی ضرورت اور آپ کے کمالات کے اثبات میں زور ویا جاتا ے۔اللہ تعالی ہر آیک کی سعی کو بہتر جانا ہے جس کی بنا اخلاص پر ہو اور تو اب وعقاب کی ميزان ال يكاند كے باتھ يس بوه جو يكھ تے الام اور ملمانان كے لئے يركت تھے۔ رسول کریم صلی اللہ نکیہ وسلم اور صحابہ کرام اور قر آن کریم کی حال حال دیکھی انہوں نے کفر اورلعنت کے ساتھ بھی مقابلہ نہیں گیا اور قر آن کریم اور حال قرآن نلیہ صلوات الرحمٰن کا یاک اسوہ لوگوں میں پیدا کرنے کی ہنہوں نے بھی کوشش ٹبیں کی انسر انبیت سے جان تو ڑ کراڑ کروھت باندھکر کھی انہوں نے جنگ نہیں کی۔ ولیم میور کی کتاب کا جواب خطبات ورحقیقت ایا رکک عذرے جملی نسبت یہ کہنا اس کی واد دینا ہے کہ تفر کے یاؤل برد کر مصالحت کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے تقوی طبارت کے پھیلانے کے لئے سرتو اسعی بھی جیس کی ۔ اگر ہے کہو کہ ان کے مقاصد میں میہ یا تیں داخل نہیں تھیں اور بول اہل مذہب یا حامیان کفرے ان کی وہ سلے نہیں رہ علی تھی جس کی بنا ہروہ اپنے ذہن میں قر اروینے ہوئے کام ان سے لینا جا ہے تھے تو میں اسے شلیم کرتا ہوں اور میں تج بداور بھیرت سے اعتقاد کرتا ہوں کدوہ محض جسمانی آ دمی سے ان کی روح تو ایشیا کی تھی مگر بورب کے قالب میں جا کر ڈھلی تھی اور ایکے چیش نظر وہی مقاصد تھے جو اہل یورپ کے چیش نظر ہیں۔ پھر پیکس قدرسوء اوب اور شوقی اور کفران ہے کہ ان کے وجود کو بقد ا تعالی کے موعود اور نور اور مامور کے مقاتل رکھا جائے جس کی نظرت اور استعداد انہاء نلیہ السلام کی فطرت اور استعداد سے مثابہ واقع ہوئی ہے۔اللہ الله قرآن کریم تو فصاری کے فتنہ ہے خبر دار کرنے کے لئے اول میں، وسط میں اور آخر میں مند بھاڑ بھاڑ کر د بائی دے اور اس فتنہ کے مقا بلہ کی تا کید کر ہے اورسید صاحب اور ان کے چیلے نا دانی سے بیات کہ ان مباشات میں بڑنا ضروری نیس

غرض ہیر اعتقاد رکھنا از بس ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ نے جہاں میہ زلزلد قان خبر وی اس کے ساتھ ایک خوشخری بھی سائی ۔ بہی سب ہے کہتم را سے ہو ان نوشتوں میں جو آجال کی توریت والجیل کی کل تاریخوں سے بدر جہازیا دہ معتبر میں یعنی صدیث کی بزرگ کتابوں میں رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے اس موعود سے ہر اینا سلام بھیجا اور این امت کونا کیدفر ما دی کہ جواے یائے آپ کی طرف سے اس پر سلام پڑھ دے۔ پڑا افسوس اور ما دانی سے کہ ایسے باتر تیب مجموعہ اور تو اور اور سلمات قوی سے انکار کیا جائے اگر جداس امر کے جوت کہ کہاں اور کس طرح ضرائے مع موعود کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے بہت سے بین اور انتاء اللہ تعالی تحفد کواڑوی میں ان کا اکثر حصد عقریب طالبان حق کی نظر سے گزر سے گا گر میں دو ایک باتوں پر اکتفا کرنا جاہتا ہوں۔ سنو! ایک طرف خدا تعالیٰ نے قرمایا اِنَّا اَرْسُلُنَا اِلْیَٰکُمُ رَسُولاً شَاهِدُ ا عَلَيْكُمْ كُمَا أَرْسَلُنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً \* ١٠ شَلَ هَا تَعَالَى فَ صاف ہتلا یا کہ محری سلسلہ یا اکل موسوی سلسلہ کے مطابق اور مثنا یہ ہوگا۔ پھر سورہ نور میں قُرِمَا إِلَهُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوْ ا مِنْكُمُ وَ عَمِلُوْ االصَّلَحَتِ لَيَسْتَخَلَّفَنَّهُمْ فَي الْآرُض كَمَّا اسْتَخُلَفَ الَّذَيْنَ مِنْ قَبْلَهِمْ اللهِ مِنْ بَالِمُ كَمُومُولِ كَا التَّخَلَاف اس طرح ہوگا جیسے پہلے لوگوں کا ہوا۔ یہاں بھی مثا بہت کے اظہار کے لئے وی کیما کا انتظ وارد کیا ہے تا کہ دونول سلسلول کی مثیلیت پرمہر مگ جائے ۔اب بیسلم اورسورج ہے زیادہ روشن ہات ہے کہ جناب موی علیہ السلام کی خلافت کا سلسلہ چودہ سویرس کے بعد جناب حضرت منتج ابن مريم عليه السلام يرقتم بوايه اس بناير كس قدرضروري قفا كه جناب محمر مصطفحا صلى الله عليه وسلم كاسلسله خلافت بهي چودهوي صدى مين حضرت مسيح موعود عليه السلام برختم ہوتا ۔ چنا تیے و وقعلٰ ہوا اور غذائے نالم الغیب کے کلام کےصدق پرمہر مگ گئی ۔ اب بتاؤ کیا ضروری ندتھا کہ غدانعالی کا بیہ وعدہ پوراہوتا اور خدانعانی کے کلام کی جائی اسی راہ ہے تمام توموں پر واضح ہوتی ۔خواہ کوئی اور ہڑ اروں آ دمی آ ویں مجد دعوں یا مامور عول کچھ ہونگر بیلو سب ضروری تفاکه بیدوعده انتخلاف ضروری بورابوتا لینی ضروری قفا کرمجمه ی سلسله کا آخر بھی اتى طرح مسيح موعود ببوتا جس طرح موسوى سلسله خلافت كالهخرى سرأسيح اين مريم بهوا \_ پيمرخد انعالى خطبد الهاميد كي ضير ين جي اس ما زك مضمون يرخوب روشني وافي كن ي جوائق يب شائع موكا - مند

نے جمیں سورہ فاتحہ میں بید دنا سکھائی کہ بول کہا کرو صبر اط الْمَدِیْنَ آنْھ مُتَ عَلَیْہِمُ اس میں جمی بہی تاکید فرمائی ہے کہ خداتعالی ہے مانگو کہ ان پہلے منعم علیہم کے انعامات تم پر بھی بہی نازل فرمائے اور سب ہے ہڑا انعام سلسلہ خلافت ہے اس کے کہ اگر بید نہ ہوتا تو دین حق بھی نازل فرمائے اور برقسمت مجور و مخذول دنیا میں رہتا۔ یہود کو اس فضل کے نہ ہونے نے تو ابدی لعنت اور ذکت کے اتحاد گڑھے میں ڈالدیا ہے اور آخر میں سورہ فاتحہ کے ضالین لیمی فساری کا ذکر صاف اشارہ کرتا ہے۔ کہ فساری کے فتنہ کے وقت جو چودھویں صدی پر ہوگا اس سلسلہ خلافت کی آخری شاخ لیمی موعود کا ہونا خداتعالی ہے ما گؤ۔

بھائیونشل کانٹان ظاہر ہو گیا اور ضروری تھا کہ ظاہر ہوتا پر دنیا کی تاریک آٹھوں نے ہنوز اے نہیں پہچانا۔ اٹھو اور اس نشل کی قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سب کے ساتھ ہواور وَسُو اس خَنَّاسُ سے بچائے۔

7 20

عبر الكريم از تاديان • استى ١٩٠١

قیت ا تاریخ اشاعت سابقه مضمون بذا تعد ادجلد ۳۵۰ کیم ماریخ ۱۹۰۱ء

مطبوعه ضياء الإسلام بريس قاديان-